#### میری محبتین کاای بک ایدیشن

میری محبیق کا پہلاایڈیشن نایاب پبلی کیشنز خان پور کی جانب ہے ۱۹۹۵ء میں شائع کیا گیا تھا۔ اس
کا دوسرا ایڈیشن ۱۹۹۸ء میں معیار پبلی کیشنز دہلی نے شائع کیا تھا۔ میری گیارہ کتابوں کے
مجموعہ 'عمر لاحاصل کا حاصل' میں بھی ''میری محبیت ' شامل ہے۔ اس کلیات کا پہلاا یڈیشن معیار
پبلی کیشنز دہلی نے ۲۰۰۵ء میں شائع کیا تھا۔ یہ جوامی ایڈیشن تھا۔ پھر ۲۰۰۹ء میں ایجو کیشنل پبلشنگ
ہاؤس دہلی نے اس کلیات کا لا بسریری ایڈیشن شائع کیا۔ ۲۰۱۲ء میں اس کلیات کا مزید اضافوں
کے ساتھ انٹرنیٹ پرای بک ایڈیشن شائع کیا گیا۔ جو اِن لا بسریری کنکس پردستیاب ہے۔

http://haiderqureshi-library.blogspot.de/2012/09/blog-post\_15.html

 $https://docs.google.com/file/d/0B\_xQnk75odj9TjNicHdudXBFblU/edit$ 

 $http://haider-qureshi.blogspot.de/2013/12/blog-post\_6582.html$ 

''عمرِ لا حاصل کا حاصل'' کی گیارہ کتابوں میں شامل رہنے کے ساتھ اب''میری محبتیں''کو الگ سے ای بک کی صورت میں بھی شائع کیا جارہا ہے اور یہ کتاب''خواب کے اندرخواب''کے انٹرنیٹ ایڈیشن میں بھی شامل ہے۔

میری محبتی

حيدر قريشي

نٹرنیٹ ایڈیشن

انتساب

دونوں بیٹیوں رضوانہاور دُرِیمنین کے نام

مری چڑیوں کی جوڑی ہے اک پہلوٹھی کی اک پیٹ کھروڑی ہے

4

3

#### بعد درویش:

| 86  | (میرزاادیب)        | ار دوا دب کے نوبل پرائز | -11 |
|-----|--------------------|-------------------------|-----|
| 90  | (فيض احرفيض)       | ہم کہ گھبرے اجنبی       | -12 |
| 95  | (ڈاکٹروزیرآغا)     | عهدسا ذشخصيت            | -13 |
| 101 | (غلام جيلانی اصغر) | ایک ادھوراخا کہ         | -14 |
| 107 | (ا کبرحمیدی)       | بلند قامت اديب          | -15 |
| 112 | (عذراا مغر)        | صاف گوادیبه             |     |
| 117 | (سعيدشاب)          | دوستی کا کمبل           | -17 |
| 123 | (محراعجازا کبر)    | عاجزى كااعجاز           | -18 |
| 130 | (طاہراحمہ)         | ميرافيثاغورث            | -19 |
| 135 | (خانپور کےاحباب)   | پرانے اد بی دوست        | -20 |
|     |                    |                         |     |
| 144 |                    | چندادیوں کے تاثرات      |     |

اشفاق احمد، جوگندر پال، گیان چندجین، ڈاکٹر انورسدید،منشایاد، سعادت سعید مجمود ہاشمی ، ڈاکٹر رضیہ حامد ، ہانی السعید ، ترنم ریاض مقصودالهی شخ ،اللم حنیف، نیاز احرصو فی ،محرا کرم ،سعیدانجم

# فهرست

#### اول خویش:

| 7  | (اباجی)         | برگدکا پیڑ                         | -1  |
|----|-----------------|------------------------------------|-----|
| 17 | (15.5)          | مائے نی میں کنوں آ کھاں            | -2  |
| 25 | (دادا.تی)       | ڈا جی والیاموڑ مہاروے              | -3  |
| 31 | (11.5)          | مظلوم منشدد                        | -4  |
| 37 | (تايابی)        | مصری کی مٹھاس اور کالی مرچ کا ذکقہ | -5  |
| 44 | (ماموں ناصر)    | رانخھے کے ماموں                    | -6  |
| 52 | (۲ پي)          | محبت كى نمناك خوشبو                | -7  |
| 60 | (مبارکه)        | ىپىلى كى ئىيڑھ                     | -8  |
| 67 | ( حچبوٹا بھائی) | <u>اُ جلے دِل والا</u>             | -9  |
| 72 | (پانچوں بیچ)    | زندگی کانشلسل                      | -10 |

# برگدکا پیڑ (ابابی)

#### گلابوں کی مہک تھی یاکسی کی یاد کی خوشبو ابھی تک روح میں مہکار کا احساس باقی ہے

باپ بیٹے کے مابین اوّلین تعارف کاکوئی واقعہ بیان کرنااس لحاظ سے بہعنی ہی بات ہے کہ یہ تعارف تو خون کے اجزا میں سے ڈھونڈ نکالنا بھی مشکل ہے۔ صدیوں پہلے ہم اپنے آباؤ اجداد کے لہو میں موجزن تھے۔ اپنی پیدائش سے پہلے میں اباجی کے لہو میں رواں تھا تو اباجی اپنی وفات کے بعد بھی میرے دل میں دھڑک رہے ہیں۔ اس کے باوجود شعوری سطح پراباجی سے میرا پہلامعانقة اس وقت ہوا جب میری عمر تقریباً تین سال تھی۔ یہ واقعہ آج بھی میرے شعور میں ایک ہوئے لئی طرح موجود ہے۔ یوں تو ہرانسان اپنے بچپن میں فطرت سے بہت قریب ہوتا ہے لیکن بھو لئے لئی طرح موجود ہے۔ یوں تو ہرانسان اپنے بچپن میں فطرت سے بہت قریب ہوتا ہے لیکن بھوں والی شرخ اتار کر فطری لباس بہن لیتا۔ ایساایک موقعہ مجھا س وقت ملا جب امی جی سامنے بٹنوں والی شرخ اتار کر فطری لباس بہن لیتا۔ ایساایک موقعہ مجھا س وقت ملا جب امی جی سامنے والے گھر کی بُواز ہو کے ہاں گئیں اور میں فطری لباس پہن گھرسے نکل کھڑ اہوا۔ رحیم یارخاں کے محلّہ قاضیاں سے (موجودہ) جدید بازار تک کئی بی دار رستوں سے نجانے میں کس طرح گزرتا چلا گیا۔ اباجی وہاں اپنے ایک دوست ممتاز صاحب کی دوکان پر کھڑے ہے جوخوانخواہ ان سے گزرتا چلا گیا۔ اباجی وہاں اپنے ایک دوست ممتاز صاحب کی دوکان پر کھڑے ہے جوخوانخواہ ان سے دراور کی ٹائلوں سے لیٹ گیا۔ انہوں نے سمجھا کسی کا بچہ سے جوخوانخواہ ان سے دراور کی ٹائلوں سے لیٹ گیا۔ انہوں نے سمجھا کسی کا بچہ سے جوخوانخواہ ان سے دراور کی ٹائلوں سے لیٹ گیا۔ انہوں نے سمجھا کسی کا بچہ سے جوخوانخواہ ان سے دراور کی ٹائلوں سے لیٹ گیا۔ انہوں نے سمجھا کسی کا بچہ سے جوخوانخواہ ان سے دراور کی ٹائلوں سے لیٹ گیا۔ انہوں نے سمجھا کسی کا بچہ سے جوخوانخواہ ان سے دراور کی ٹائلوں سے لیٹ گیا۔ انہوں نے سمجھا کسی کا بچہ سے جوخوانخواہ ان سے دراور کی ٹائلوں سے لیٹ گیا۔ انہوں نے سمجھا کسی کا بچہ سے جوخوانخواہ ان سے دراور کی ٹوئلوں سے نواز کیا۔

چٹ گیا ہے۔ چنا نچہ میرے معانقہ کے جواب میں انہوں نے میری طرف دیکھے بغیر جھے اپنے سے الگ کرکے پرے کردیا۔ میں پھر''ابوا'' کہتے ہوئے ان کی ٹائلوں سے چٹ گیا۔ اس بار پھر انہوں نے دیکھے بغیر جھے پرے دھکیل دیا اور میں اپنے حواس درست کئے بغیر تیسری بار پھر''ابوا'' کہہ کران کی ٹائلوں سے معانقہ کرنے لگا۔ لیکن اب اس سے پہلے کہ ابا جی جھے پھر پرے دھکیلتے ممتاز صاحب کی ٹائلوں سے معانقہ کرنے لگا۔ لیکن اب اس سے پہلے کہ ابا جی سے کہا: قریش ممتاز صاحب کی نظر جھے پر پڑئی۔ انہوں نے جیران ہوتے ہوئے ابا جی سے کہا: قریش صاحب! بیتو حیدر ہے۔ اب جوا با جی نے بلٹ کرد یکھا تو میری میلی کچلی ، نگ دھڑ تگ حالت ہی میں جھے اٹھالیا۔ پھر سب بچھ بھول بھال کر گھر کی طرف چل دیئے۔ داستہ بھر بار بار جھے خود سے میں جھے اٹھالیا۔ پھر سب بچھ بھول بھال کر گھر کی طرف چل دیئے۔ داستہ بھر بار بار جھے خود سے لیٹاتے اور چو متے جاتے۔ گھر پہنچ تو و ہاں میری کمشدگی پر کہرام پر پاتھا، بیابا جی سے گویاشعوری سطح پر میرا پہلا تعارف تھا۔

اباجی وضع دارانسان تھے۔ روایات سے محبت رکھتے تھے مگر زمانے کے ارتقا کی سچائی کو مانتے تھے۔ ۱۹۲۰ء تک پھند نے والی رومی ٹو پی پہنتے رہے۔ اس ٹو پی کوتر کی ٹو پی بھی کہتے تھے۔ پھر کلاہ کے ساتھ لنگی باندھنی شروع کی اور جناح کیپ بھی استعال کرتے رہے۔ آج اباجی کی ساری زندگی کی طرف نظر دوڑا تا ہوں تو مجھے ان کے اندر بیک وقت ایک دراوڑ ، ایک آریا اور ایک عرب بیٹھا نظر آتا ہے۔ ان کی زندگی کے ابتدائی ایام میں دراوڑ حاوی رہا۔ عالم شباب میں نواب بھاولپور تک رسائی حاصل کر کے انہیں بھاول نگر محکمہ پولیس میں محرر لگوایا گیا جب سارا سامان باندھ کر روانہ ہونے کا وقت آیا تو داداجی نے دبی زبان سے کہا: بیٹا!۔۔ تو پھر جارہے ہو؟۔۔ اچھاجاؤ ، ویسے دلنہیں کرتا کہ جاؤ۔

اباجی نے فوراً کہا: دل تو میرا بھی نہیں کرتا کہ جاؤں، اس لئے نہیں جاتا۔ یہ کہہ کر بندھاہواسامان کھول ڈالا۔

اباجی نے بیقصہ بڑے مزے لے کرہمیں سنایا تھااور پھر کہا تھا: بھئ ہم سرائیکی لوگ تواپنے شہر کے ریلوے اسٹیشن پر بہنچ کر ہی پردلیی ہوجاتے تھے۔ بیوا قعتقسیم برصغیرسے پہلے کا ہے۔اگر ان پران کے اندر کا دراوڑ حاوی نہ ہوتا تو وہ کم از کم الیس پی کی حثیت سے ریٹائر ہوتے۔۔بعد

میں جب خراب حالات بار بارجملہ آور ہونے گئے تو یوں لگا جیسے دراوڑ مغلوب ہو گیا ہے اور ابا جی کے اندر کا آریا فاتح ہو گیا ہے۔ رحیم یارخاں والا گھر فروخت کیا گیا تو ابا جی کے چہرے پرکوئی کربنہیں تھا۔ میں جب صرف دس برس کا تھا مگر وہ گھر آج بھی خصرف میرے نہاں خانۂ دل میں آباد ہے بلکہ مجھے جب بھی رحیم یارخاں جانے کا موقعہ ملتا ہے، اس گھر کود کیھنے کے لئے ضرور جا تا ہوں اور وہاں دیر تک بچپن کی یا دوں میں گھر اربتا ہوں۔ خانپور والا گھر فروخت ہوا تو ابا جی جہرے پرکوئی اداسی خصی ۔ یوں ان کے اندر کا آریا فتح یاب ہوگیا۔ مگر دراوڑ مغلوب کہاں ہوا؟ اس نے بیوی بچوں کو دھرتی کا متبادل بنالیا، ایک معمولی سی مدت کے علاوہ بیوی بچوں کو دور و

اندر کے آریااور دراوڑ کی کشکش سے بے نیاز ایک عرب درویش ہمیشہ اباجی کے اندر موجود رہا۔ یہ درویش خواب بین، دعا گواور صاحب کشف و کرامت تھا۔ عرب درویش کا کمال یہ تھا کہ نیل آرمسڑا نگ سے دس سال پہلے اس نے چاند کی سرز مین پر قدم رکھ دیا تھا۔ اباجی نے اس کے بیاڑ دیکھنے میں 1909ء میں خواب دیکھا کہ وہ چاند کی سرز مین پر اتر ہے ہوئے ہیں۔ وہاں کے پہاڑ دیکھنے میں ایسے لگتے ہیں جیسے راکھ کے ہوں اور پاؤں رکھتے ہی راکھ میں دھنس جا کیں گے۔ لیکن اباجی پہاڑ رکھتے ہیں والوں رکھتے ہیں تو وہ بیشر کے ہی ہوتے ہیں۔

Rain Breakers ہیں۔ گر البابی کی'' وِل پاور''اور''ارتکاز'' کا کرشہ تو ہم نے خود دیکھا تھا۔ ابابی اورا می جی میں'' بزرگی'' کے مسلہ پر مذاق چلتار ہتا تھا۔ ابابی اللہ میاں سے دعا کر کے اسی وقت بارش مسلہ پر مذاق چلتار ہتا تھا۔ ابابی نے کہا: اگر میں اللہ میاں سے دعا کر کے اسی وقت بارش کروادوں تو میری بزرگی کو مان لوگی؟۔۔رجیم یارخاں میں گرمیوں کی چلچلاتی دھوپ میں بادلوں کا دور دور تک نشان نہیں تھا۔ اس لئے امی جی نے لاکارتے ہوئے شرط منظور کرلی۔ ابابی مکان کی حجیت پر چڑھ گئے۔ تقریباً آ دھے گھٹے کے بعد جب حجیت سے نیچ آئے، چاروں جانب سے گھٹے میں اور گری کوئیس ماننا تھا نہیں المری چلی آر ہی تھیں۔موسلا دھار بارش شروع ہوگئے۔ لیکن امی جی نے اباجی کی بزرگی کوئیس ماننا تھا نہیں مانیں۔

مریضوں پردم کرنااور کسی کی خاص غرض کے لئے خصوصی دعا کرناان کی روحانیت یاوِل پاورکا عام ساکر شمہ تھا۔ میری ایک بہن زبیدہ کو جب بھی بخارہوااور دواسے فرق نہیں پڑا، ابابی نے اسے بھی کر گلے سے لگایااور وہ ٹھیک ہوگی۔ میرے نزدیک ایسے متعدد واقعات کے باوجود ابابی کی سب بڑی کرامت بیتھی کہ انہوں نے دکھوں سے بھری ہوئی زندگی کوہنی خوثی گزارلیا۔ کلاتھ مرچنٹ سے ٹیلر ماسٹر تک کا تکلیف دہ سفر طے کیا۔ پھر شوگر مل میں نوکری کرلی اور جھے بھی کلاتھ مرچنٹ سے ٹیلر ماسٹر تک کا تکلیف دہ سفر طے کیا۔ پھر شوگر مل میں نوکری کرلی اور جھے بھی شوگر مل میں جھونک دیا۔ چی سنزشوگر ملزخانپور کے جزل منیجرعزیز حسین کی بیگم بڑی نیک دل خاتون تھیں (اگر ابھی تک زندہ میں تو اللہ انہیں مزید زندگی عطا کرے) ابابی کا بے حداحتر ام کرتی تھیں۔ اپنی بہت سے خاتی معاملات اباجی کو بتا کر''دعا'' اور''دوا'' دونوں کے لئے کہتیں۔ بیگم عزیز حسین کی نیکی کے سبب جھے پندرہ (سولہ) برس کی عمر میں شوگر مل میں مزدوری مل گئی۔ میں غریز حسین کی نیک کے باوجود مجھے شدت سے احساس ہوتا ہے کہانہوں نے میرے لئے نیکی نہ کی ہوتی تو میں زیادہ بہتر حالت میں ہوتا۔

شوگرمل کی ملازمت کے حوالے سے ہی یاد آیا کہ ملز انتظامیہ کے مزدور دیمن رویے کے باعث مجھے ٹریڈ یونین سرگرمیوں میں حصہ لینا پڑا۔ ملز میں تصادم ہوا۔ بعض اہم افسروں کی ٹھیک ٹھاک پڑائی ہوئی۔ مقدمات بے۔ اسی دوران مجھے بارباردھمکیوں کے ساتھ خوشنما آفرز بھی ہوئیں گر میں جوش جوانی اور بغاوت کی دھن میں ہرآفرکوٹھکرا تا چلا گیا۔ ایک مرحلے پراباجی سے ہوئیں گر میں جوش جوانی اور بغاوت کی دھن میں ہرآفرکوٹھکرا تا چلا گیا۔ ایک مرحلے پراباجی سے بھی کہا گیا کہ مجھے مفاہمت کے لئے راضی کریں۔ اباجی نے مجھے بتایا کہ مجھے اس طرح کہا گیا ہے گرتم جو فیصلہ اپنے طور پر کرنا چا ہو، وہی کرو۔ میں نے کہا کہ اگر آپ مفاہمت کا حکم دیتے ہیں تو میں تیارہوں۔ مگر انہوں نے کہا میں ایسا کوئی حکم نہیں دوں گا۔ تم خود فیصلہ کرو گے اور جو بھی فیصلہ کروگے وہی درست ہوگا۔ چنا نچے میں نے مفاہمت کی بجائے بغاوت کا فیصلہ کیا۔ اس واقعہ سے مگر میرے میں پورے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اباجی اپنی وضع داری کی روایت پر تو قائم شے مگر میرے باغیانہ رویے کو وہ بدلتے ہوئے سیاسی اور ساجی حالات کا لازمی تقاضا سجھتے تھے۔ اسی لئے مجھے اس

سے روکنے کے بحائے انہوں نے بالواسطہ میری حوصلہ افزائی کی۔ جب ہماری یونین کومعطل کرادیا گیا تب ہم سے ملنے والے ہر مزدور سے بازیرس کی جاتی تھی مگراباجی کی اپنی شخصیت اتنی مضبوط تھی کہ نہ صرف انہیں ملز انظامیہ کی طرف سے تنگ نہیں کیا گیا بلکہ ان کا اسی طرح احترام کیا جاتار ہاجیسامیری بغاوت سے پہلے ہوتا تھا۔

اباجی بتاتے تھے کہ ہمارے خاندان میں کئی پشتوں سے بیٹوں کی کمی چلی آرہی تھی۔ایک بزرگ کے ہاں دو بیٹے ہوئے۔ان بیٹوں میں سے ایک کے ہاں اولا د نہ ہوئی اور دوسرے کے ہاں پھر دو بیٹے ہوئے۔ان میں سے بھی ایک کے ہاں کوئی اولا دنیہ ہوئی اور دوسرے کے ہاں پھر دو بیٹے ہوئے۔میاں میر محرکے ہاں تین بیٹے پیدا ہوئے۔میاں سعید بےاولا درہے۔میاں غوث محمد کے ہاں ایک بیٹا ہوا مگرا گلے مرحلے میں ان کی نسل بھی ختم ہوگئی۔میاں اللّٰدر کھا کے ہاں دوییٹے ہوئے، باباجی اور اباجی \_ باباجی کے ہاں اولا دنہ ہوئی اور اباجی \_ \_ \_ \_ \_ \_ ا

اباجی نے دوشادیاں کیں۔پہلی ہیوی عزیز بی بی نے اس الزام کی بنیاد پر عدالت کے ذریعے طلاق کی کہ شیخص اولا دپیدا کرنے کے قابل نہیں۔ پھراباجی کی شادی ہماری امی جی سے موئی اور کیے بعد دیگرے دس نیچے پیدا ہوئے۔ یا نچ بیٹے ، یا نچ بیٹیاں۔۔عزیز بی بی نے دوسری جگه شادی کرلی مگراولا د<u>سے</u> محروم رہی۔

ایک دفعہ بواحیات خاتوں ہماری چھوٹی بہن بے بی کو لے کرایک رشتہ دار کے یہاں گئیں۔ وہیں اباجی کی پہلی بیوی آگئی۔ بے بی کو دیکھتے ہی چونگی۔اس کے استفسار پر بواحیات خاتوں نے بتایا کہ قریشی غلام سرور کی بیٹی ہے۔اسی وقت بے بی کو گود میں لے کر پیار کرنے سمی ۔اہا جی کی اولا د کی تفصیل پوچھی ۔ بواحیات خاتوں نے تفصیل بتادی ۔س کرسارے بچوں کودرازی ک عمر کی دعائیں دینے لگی اور پھر حسرت سے کہنے لگی مجھے میری زیادتی کی سزامل گئی ہے۔۔ چند دنوں کے بعداباجی کی پہلی بیوی کی طرف سے کھانے کی چنداشیاء کا تحفہ ہمارے گھر آیا۔ مگراباجی نے ساری چیزیں تلف کرادیں کسی کوچکھنے نہیں دیں ان کا خیال تھا کہ ان اشیاء پر کوئی منفی قسم کا دَم کیا گیا ہے۔۔ پہلی بیوی کی بےوفائی کے بعداباجی کی امی جی سے شادی ہوئی تو دونوں کی عمروں

میں بارہ سال سے زائد کافرق تھا مگراس بُعد نے محت میں اضافہ کیا۔ایا جی اورا می جی کی محت اور خوشگوار از دواجی زندگی سارے خاندان کے لئے آج بھی ایک مثال ہے۔ ایک وقت تھا کہ ہمارےعزیزوں میں اباجی کا گھر سب سے زیادہ خوش حال تھا، پھروہ وفت آیا کہ اباجی کا گھر انتهائی غربت کا شکار ہوگیا۔ بے حد قریب رہنے والے عزیز دور ہو گئے مگر اباجی کے مزاج میں کوئی فرق نہیں آیا۔اماجی بے حد قناعت پسند تھے مگر انہوں نے ہمیں بھی قناعت کا درس نہیں دیا۔ دراصل وہ اس لئے سارے دکھ خوثی خوثی برداشت کررہے تھے کہ بچیلی کئی پشتوں ہے'' بل صراط'' یر چلتے ہوئے ان کے خاندان کو پانچ بیٹوں کو سنجالامل گیا تھا۔ حالانکہ یہ یانچوں بیٹے ان کے کسی کام نیر آ سکے۔نہ کوئی خدمت کرنے کا اہل ہوسکانہ کوئی خدمت کرسکا۔ان کی اپنی ساری زندگی ہی مشقت کرتے گزرگی۔۔۔ اباجی کوبھی بھی غصہ بھی آتااور پیغصہ عام طور پر گھر کے گھڑوں اور برتنوں پراتر تاتھا۔لیکن جبشام کواباجی گھر آتے،ان کے ایک ہاتھ میں نیا گھڑ ااور دوسرے ہاتھ میں گلاب کے پھولوں کے ہار ہوتے اور جھگڑ اختم۔

1900ء میں اباجی احایک بیار ہوئے تھے۔ اس علالت میں عجیب وغریب قتم کے دورے بڑتے تھے۔ باباجی کے بیان کے مطابق اباجی کو چارچاریا پنج یا پنج کڑیل جوانوں نے د بایا ہوتا تھا مگرا باجی اس طرح اٹھ بیٹھتے کہ انہیں دبانے والےلڑ ھکتے ہوئے ادھراُ دھر جایڑتے۔ اباجی نے اس سلسلہ میں جواحوال سنایا، اس کے مطابق ان کے اوپرایک بہت بڑا فانوس نصب تھا، حالانکہ تب ہمارے گھر میں بجلی ہی نہیں آئی تھی۔اس فانوس سے سبز رنگ کی روشن نکلی تھی جو آ تکھوں کو خیرہ کرتی تھی۔اسی روشنی کے ذریعےان کی بہت سے بزرگوں سے ملاقات ہوئی۔اباجی کے بقول ایک مرحلے پرانہیں خودعلم ہو گیا تھا کہان کی جان نکل رہی ہے۔ٹانگوں سے بالکل جان نکل چکی تھی مگر پھرانہیں دنیا میں مزید (۳۶سال) جینے کی اجازت مل گئی ۔اباجی کی زندگی کی پیہ سکین بیاری، جس کے باعث سارے عزیزان کی زندگی سے مایوس ہو چکے تھے حقیقاً کوئی بیاری تھی یا کوئی روحانی تجربہ تھا، میں اس بارے میں تو کوئی حتی بات نہیں کرسکتا تاہم بعد میں ان کی زندگی میں خواب بنی، دم درود اور کشوف کا جوسلسلہ نظر آتا ہے وہ اسی تجربے سے ہی مربوط محسوں

ہوتاہے۔واللہ اعلم!

میری پیدائش سے چند ماہ پہلے ابا جی نے یکے بعد دیگر دوخواب دیکھے تھے۔ پہلاخواب یہ تھا کہا کہ بڑا اور گھنا درخت ہے جس کی شاخیں دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ابا جی اس درخت کے اور عین درمیان میں کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ خواب سن کر ابا جی کے ایک دوست روش دین صاحب نے کہا کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا جو .....

دوسرا خواب میر تھا کہ لمبے لمبے قد والے بہت سارے لوگ ہیں جواپنے ہاتھ بلند کرکے "حمیدر" کے نعرے لگارہے ہیں۔ان دونوں خوابوں کے چند ماہ بعد میری پیدائش ہوئی۔ اباجی نے اپنے مرشد کو خطاکھا کہ بیٹے کا نام تجویز فرمادیں۔مرشد کو اباجی کے خواب کا علم نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے حیدر بنادیا۔ مگر اباجی کے دونوں خوابوں کی تعبیر کا ابھی تو دور دور تک کوئی نشان نہیں ملتا۔ شاید حسن اتفاق تھا کہ میں پیدا ہوگیا اور حیدر نام رکھا گیا۔

میں بچپن میں شرار تیں بہت کرتا تھا۔ دوسروں کوڈرانے میں مزہ آتا تھا۔ اس وجہ سے بچپن میں اباجی سے بڑی مارکھائی۔ سب سے زیادہ ماربھی میں نے کھائی اوراباجی کی توجہ بھی سب سے زیادہ مجھے ملی۔ یہ اباجی کی ذاتی توجہ بی تھی جس کے باعث اسکول میں داخلہ کے وقت مجھے بچی، کی کی بجائے براہ راست دوسری جماعت میں داخل کرلیا گیا۔ شادی کے بعد بھی ایک دفعہ اباجی سے تھیٹر کھایا۔ یوں تو والدین کی محبت ساری اولاد کے لئے کیساں ہوتی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اباجی کو آئی سے اور مجھ سے سب سے زیادہ پیارتھا۔ زبیدہ کے لئے فکر مندی زیادہ رہی جبکہ اعجاز سب سے جھوٹا ہونے کی وجہ سے لاڈلار ہا۔

موسیقی سے ابابی کورغبت نہیں تھی کیکن اسے شجرِ ممنوعہ بھی نہیں سجھتے تھے۔ ایک پرانا گانا '' ڈاچی والیا موڑ مہارو ہے'' من کر کہتے میہ تمہار ہے دادا کو بہت پیند تھا۔ اباجی کو حضرت خواجہ غلام فرید کی کا فیاں پیند تھیں۔ عام طور پر تحت اللفظ کے ساتھ پڑھتے۔ بھی بھار اپنے آپ میں گئنا بھی لیتے ۔ عنایت حسین بھٹی کی آواز میں خواجہ صاحب کی کافی ''ساکوں بجنال دے ملن دی تا نگ اے'' من کر جھوم سے اٹھتے۔ اٹھی کی وجہ سے ہی شاید مجھے لوگ گیتوں اور صوفیانہ شاعری تا نگ اے'' من کر جھوم سے اٹھتے۔ اٹھی کی وجہ سے ہی شاید مجھے لوگ گیتوں اور صوفیانہ شاعری

سے دلچیں ہوئی۔ایک ہلکی می مسکراہ ہے عموماً اباجی کے چہرے پر رہتی تھی۔ جملے بازنہیں تھے مگرا چھے جملے پر زہتی تھی۔ جملے پر دل کھول کر دادد یتے تھے۔ بنسی کی کسی بات پراگر کھل کر بنتے تو اتنا بنتے کہ آئکھول سے آنسو نکل آتے۔ان کی اس کیفیت پر میراجی کا شعریاد آگیا ہے:

نہیں گریہ وخنداں میں فرق کچھ بھی جو ہنتا گیا دل تو روتا گیادل
اباجی کی شخصیت کا جادواسا ہے کہ آج بھی رحیم یارخال کے ان کے پرانے احباب سے
ان کاذکر کریں توان کی باتیں سناتے سناتے آبدیدہ ہوجاتے ہیں۔ رحیم یارخال کے پرانے محلے
سے جاکر پنہ کریں تواباجی کا نام سنتے ہی ان کے چہروں پر محبت کی چمک آجاتی ہے۔ میں تقریباً
دس سال کے بعد پہلی دفعہ پرانا مکان دیکھنے گیا تو نہ صرف اڑوس پڑوس کے سارے لوگ جمع
ہوگئے بلکہ اتن محبت سے اپنے گھروں میں لے گئے کہ میں ان محبتوں پر جیران رہ گیا۔ گھر کی
لڑکیوں، عورتوں میں سے کسی نے پردہ نہ کیا، بوڑھیوں نے سرمنہ چوم لیا۔ یہ ساری محبتیں حقیقناً
اباجی کے وسلے سے نصیب ہوئیں۔ شوگر مل میں آج بھی ان کی بات کی جائے توکوئی ایک شخص بھی
اباجی کے وسلے سے نصیب ہوئیں۔ شوگر مل میں آج بھی ان کی بات کی جائے توکوئی ایک شخص بھی
الیا بننے کے لئے بڑی کھن ریاضت اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں بھی صراط مستقیمی بننے کی
الیا بننے کے لئے بڑی کھن ریاضت اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں بھی صراط مستقیمی بننے کی
کوشش کرتا ہوں مگر ذگ زیگ چلتا ہوں کیونکہ مجھے احساس رہتا ہے کہ لکیریں اپنے فقیروں کو

شروع میں اباجی کے ساتھ تعلق میں احترام کے باعث ایک جاب یافا صلد ساتھا مگر رفتہ رفتہ یہ بی جاب کم ہوتا گیا۔ یکسرختم تو نہیں ہوا مگر ہمارے در میان اتنی بے تکلفی ضرور ہوگئ کہ انسانی زندگ کے بعض حتاس موضوعات پر ہم اطمینان سے گفتگو کر لیتے تھے۔ بعض مسائل میں انہوں نے میری رہنمائی بھی گی۔ میرے مقابلے میں اباجی اپنے پوتوں سے زیادہ بے تکلف تھے۔ زلفی، مزے سے ہارتے شازی، ٹیپو بینوں ان کے ساتھ مختلف گیمز کھیلتے، مزے سے ہارتے اور پھر پوتوں کی بے تکلف ہوئنگ سے لطف اندوز ہوتے۔ پہلے پہل جب میں نے شازی کو ہوئنگ کرتے دیکھا تو اس کی برتمیزی کو محسوں کرتے ہوئے اسے تختی سے ڈائنا مگراسی وقت اباجی کی

جوا بی ڈانٹ مجھے پڑی کہ جیسے کرتے ہیں کرنے دو۔ تو میں نے دادا، پوتوں کی بے تکلفی سے خودکو الگ کرلیا۔

علالت کی حالت میں اباجی باربار مجھے اور آپی کو یاد کرتے رہے یا چر ٹیپو، مانو اورانس (چھوٹے پوتوں اور پوتی) کو یاد کرتے رہے۔ آپی نے کراچی میں کوئی خواب دیکھااور گھراکرازخوداباجی کے پاس پہنچ گئی۔اباجی نے آپی کو گلے سے لگالیا۔ دیر تک روتے رہے اور پھر کو مے کی حالت میں تھے۔ باتی بہن بھائی بھی جمع ہونے گئے۔ جب میں پہنچا کو مے کی حالت میں تھے۔ باتی بہن بھائی بھی جمع ہونے گئے۔ شاہدہ، بے بی، اکبر، طاہر، اعجاز سب آگئے۔ زبیدہ امریکہ میں تھی اس کا آناممکن نہ تھا۔ نوید نے پہنچنے میں تھوڑی دیر کردی۔ نوید آگیا تو پانچوں بیٹے باپ کے سر ہانے کھڑے ہوگئے۔ باری باری باری باری سب نے سامنے آکر اپنانام لیا۔ ہر آواز پر اباجی نے آئیسیں کھولیں اور ان کی آئیسی کھولیں کی آئیسی کھول میں غروب ہوتے ہوئے زندگی کے سورج نے ہر بیٹے، بیٹی اور عزیز کوخدا حافظ کہا اور پھروہ ہمیشہ کے لئے ہم سے جدا ہوگئے۔

اباجی کی وفات کے بعدایک دوست نے تعزیتی خط میں لکھا کہ میں جب بھی خانپور میں قیام کے دنوں میں آپ کے گھر پردستک دیتا۔ اگر آپ کے اباجی آتے اور میں ان سے آپ کا پوچھتا تو آپ کا نام سنتے ہی ان کی آئکھوں میں چیک می پیدا ہوتی اور ہونٹوں پرمسکرا ہے چیل جاتی۔

رجیم یارخال کے قریب ایک گاوکن 'دہتی قندھاراسنگھ' (یا شایدہتی گندھاراسنگھ) کی ایک فیملی سے ہمارے رشتہ داروں جیسے تعلقات ہیں۔ابا جی کی وفات کے بعدخالہ فاطمہ وہاں سے تعریت کے لئے آئیں تو انہوں نے بتایا کہ ان کے بھائی شاہ محمدصا حب پورے خاندان سمیت بھارتی پنجاب سے سیدھے اس گاؤں میں آئے تھے۔عیدسے چندون پہلے ابا جی کی دکان پر گئے اور انہیں سونے کے کڑے دے کر کہنے لگے کہ اسے گروی رکھ کر ہمیں کپڑا اُدھار دے دیں تا کہ بچوں کی عید ہوجائے۔ابا جی ان کی پسند کے مطابق کپڑا دیتے چلے گئے۔ جب ان کا مطلوبہ سارا کپڑا دے دیا تو ابا جی نے سیورو پے کا نوٹ نکالا اور شاہ محمد صاحب سے کہا یہ میری طرف سے آپ کے بچوں کے لئے عیدی ہے۔سونے کے کڑے واپس لے جائے اور کپڑوں کی طرف سے آپ کے بیوری کے دیات کا حدوں کیا ہور کپڑوں کی

رقم جب سہولت کے ساتھ دیے تیں، دے جائے۔۔کسی شناسائی کے بغیر اس سلوک پرشاہ محمد صاحب پہلے حیران ہوئے بھر آبدیدہ ہو گئے۔نیتجناً ان کے خاندان کے افراد سے آج بھی ایسا گہراتعلق بناہوا ہے جوبعض رشتہ داروں کے ساتھ بھی نہیں ہے۔البتہ خالہ فاطمہ کے اس انکشاف کے بعد مجھے بیاندازہ ضرور ہوگیا کہ اباجی کا کپڑے کا احچھا بھلاکار و بارزوال کا شکار کیوں ہوا۔

اباجی کی وفات کے بعدہم نے ان کی میت کوسر سے پیروں تک گلاب کے پھولوں سے ہجرد یا تھا اور پھولوں سمیت ہی دفن کیا تھا۔ وفات کے تیکھو یں دن، رات کے نو بجے کے بعداس کر رے کی کھڑی سے گلاب کی خوشبو کی تیز لیٹیں اٹھنے گیس جواباجی کا ذاتی کم و تھا۔ یہ خوشبو پہلے امی جی کے گلاب کی تیز خوشبو کا اور مجھے کمر ہے میں بلایا۔ کمر ہے میں داخل ہوتے ہی مجھے گلاب کی تیز خوشبو کا احساس ہوا۔ میں نے جیرت سے ادھراُدھرد کھتے ہوئے لیے لیے سانس لینے شروع کردیئے۔ میری ایک کزن خالدہ کے دیور شاہد سین بھی اس وقت ہمارے گھر آئے ہوئے تھے۔ میں نے دشیو تھے۔ میں نے خوشبو کی ایک کزن خالدہ کے دیور شاہد سین بھی جیرانی کے ساتھ خوشبو کی موجود گی کی تصدیق کی۔ مزتبی ہمی کمرے میں بلایا۔ انہوں نے بھی جیرانی کے ساتھ خوشبو کی موجود گی کی تصدیق کی۔ خوشبواتی تیز بھی کمرے میں پھر گلاب خوشبواتی تیز خوشبوکا میں بھی ہلکی مبلکی محسوس ہورہی تھی جبکہ کھڑی سے تو خوشبوکا سیلاب المدر ہاتھا۔ ایک دن کے وقت کے بعد دو پہر کوتقر بیا ساڑھے بارہ ہے اس کمرے میں پھر آوازی کے پھولوں کی تیز خوشبوکو میں نے کمرے میں آ کر محسوس کیا اور پھر آوازی و شبو کی انہ کی جو کر لیا۔ سب نے ہی خوشبو کو محسوس کیا۔ چند منٹ کے بعد خوشبو کا جانا ایسے لگا جیسے کوئی انسان آ ہتہ آ ہتہ قدم خوشبو کا بانا ایسے لگا جیسے کوئی انسان آ ہتہ آ ہتہ قدم اٹھاتے ہوئے کمرے کیل رہا ہو۔

باباجی نے مجھے کہا کہ اگرتم اس معاملے میں دوسروں سے بات نہ کرتے تو پیخوشبو وقٹاً فو قٹاً تہاری مال کو اور تہہیں ملتی رہتی۔ شاید خوشبو سے بڑھ کر بھی پچھر ونما ہوجا تا۔ مگرتم نے اس کا بھید افشا کر کے خود کو اس سے محروم کرلیا ہے۔ باباجی کی باتیں باباجی جانیں۔لیکن پیخوشبو کیا تھی ؟۔۔ اتن سی بات ہی سمجھ میں آتی ہے کہ اگر آئکھ خواب تخلیق کر سکتی ہے تو توت شامہ بھی خوشبو تخلیق کر سکتی

## مائے نی میں کنوں آ کھاں (12.51)

ماں!ترے بعدسے سورج ہے سوانیزے پر بس تری متا کااکسایہ بچاتاہے مجھے

> "راج ولارے! اومیری اکھیوں کے تاریے

میں تو واری واری جاؤں۔۔راج دلارے....''

یہ مشہور اوری میں نے کوثریروین کی آواز سے پہلے اپنی امی جی کی آواز میں سنی۔امی جی نے بیلوری اینے سارے بیٹوں میں سے صرف میرے لئے گائی۔ ماں کی محبت اور دعاؤں سے بھری اس اوری نے مجھے پروان چڑھایا۔امی جی کی وفات سے کوئی سال بھریہ مجھے چند ماہ گوجرا نوالہ میں گزارنے پڑے۔ وہیں ایک روزشام کا کھاناایک ہوٹل میں کھار ہاتھا۔اجا نک بیہ لوری کیسٹ پلیئر سےنشر ہونے گلی۔لوری شروع ہوتے ہی میں جیسے بچہ بن گیااور میں نے دیکھا کہامی جی نے مجھے۔۔ جھ ماہ کے بیچے کو۔ گود میں اٹھایا ہوا ہے اور لوری سنار ہی ہیں لوری ختم ہوگئی۔۔ میں بچین عبور کر کے اپنی اصل عمر تک پہنچاتو دیکھا کہ، میں جو ابھی ماں کی گود میں کھلکھلار ہاتھا،میری آئکھیں بھیگی ہوئیں تھیں۔عجیب ساتجربہ تھا۔ کی بارسوچا ای جی کواس تجربے ہے آگاہ کروں گامگر پہلی محبت کے اظہار کی طرح اس تجربہ سے امی جی کو آگاہ نہ کرسکا یہاں تک كەوە وفات ياڭئىں۔

پہلی محت سے یاد آیا کہ میری پہلی محت بھی میری امی جی ہیں اور آخری محت بھی امی جی ہیں ۔اساوٌل اور آخر کے بیچ میں بہت ہی محبتیں آئیں گر درحقیقت وہ سب میری پہلی اور آخری محبت کاعکس تھیں۔ امی جی کا چیرہ کتابی اور گول چیرے کے بین بین تھا۔ چنانچہ چی میں آنے والی میری ساری محبین بھی کتابی چرے والی تھیں۔اپنی بیوی سے میری گہری دوستی کی وجہ شاید یہی ہے کہا می جی کی بھینجی ہونے کے ساتھا می جی سے کافی مشابہت بھی رکھتی ہے۔ ماہرین نفسیات اس کی جوچا ہیں توجیہہ کرلیں ، مجھاعتراف ِجرم سے عارنہیں۔

امی جی کی شادی کم عمری میں ہوئی۔ چودہ پندرہ برس کی عمر میں، تب اباجی کی عمر تقریباً ستائیس برس تھی۔ایا جی سرائیکی تھے،امی جی پنجالی۔عمروں اور کلچر کے واضح فرق کے یاو جودمیاں ، بیوی کی محبت کا کمال یوں ظاہر ہوا کہ اہاجی دیکھنے میں پنجابی لگتے تھے اورامی جی سرائیکی گئی تھیں۔ دونوں نے خود کوایک دوسرے کے رنگ میں رنگ لیا تھا۔ من توشد م تومن شدی والا حال تھا۔

ہمارے معاشرے میں لگائی بجھائی کرنے والے'' پھاپھے کٹنی'' فتم کے کردار جا بجا نظر آتے ہیں۔ ہمارےعزیزوں میں بھی بعض ایسی خواتین موجود ہیں۔امی جی کی حالت بھی کہ فساد کرانا توایک طرف،کوئی فساد کرنا چاہتا تواس ہے بھی کوسوں دور بھاگتیں۔کوئی آ کرفساد کی تیلی لگاجاتا تو خود ہی رودھوکر جیب ہوجاتیں۔ بعد میں آپی اور بے بی بھی امی کی طرح تکلیں۔ زبیدہ تو صبرجمیل میں امی جی ہے بھی دوقدم آ گے نکل گئی (اللہ اسے اپنی حفظ وامان میں رکھے )البتہ شاہدہ نے ہمت سے کام لیا۔اس معاملہ میں امی جی کی پیروی نہیں کی۔ نہصرف خود بولنے میں مہارت حاصل کی بلکہ بے بی جیسی بے زبان کو بھی زبان عطا کردی۔اللہ کرے زورزباں اورزیادہ!

امی جی محبت، وفا اورا نیار کی روثن مشرقی مثال تھیں ۔ شادی کے ابتدائی چند برسوں کے بعداباتی کا کاروبارزوال کا شکار ہوتا گیا۔انتہائی ننگ دسی تک نوبت پیچی۔امی جی نے خدا سے تو شکوه کرلیا مگرمجازی خدا ہے بھی شکایت نہیں کی بلکہ ہررنگ میں ہمت بندھاتی رہیں۔خداسے شکوہ بھی اپنی جگہ ایک اہم واقعہ ہے۔ امی جی نے بے حد تنگ دستی کے باعث ایک بارانتہائی دکھ کے ساتھ کہا: خدایا! تو کہیں ہے بھی سہی یانہیں؟۔۔اسی رات امی جی نے خواب دیکھا: نہایت تیز

روشی ہے۔ جب اس کامنبع ڈھونڈ نا چاہتی ہیں تو بڑی پُر ہیب آ واز آتی ہے۔۔'' حمیدہ!ادھردیکھو میں تہمارا خدا ہوں''۔خوف اور رعبِ خداوندی سے امی جی کی آ نکھ کھل گئی۔ سخت سردی کے موسم میں لیسنے سے شرابور ہو گئیں۔ اُس دن سے لے کرموت کے دن تک پھرامی جی کوخدا کے وجود کے بارے میں کبھی شکنہیں ہوا۔

اباجی کی' ول پاور' کے گئی کر شے دیکھنے کے باوجودامی جی نے انہیں ہزرگ تسلیم کرنے سے ہمیشہ انکارکیا۔ اس معاملہ میں ہمیشہ ہی اباجی کو چھیڑتی رہیں اور ہارکر بھی ہار نہیں مانتی رہیں۔ ایک دفعہ کسی اُ تکے ہوئے کام کی وجہ سے امی جی فکر مند تھیں۔ میں نے ازراہ مذاق کہا چلیں اگر آپ کا بیکام ہوجائے تو پھر جھے بزرگ مانیں گی؟۔ فوراً بولیں: میں نے تمہارے باپ کوساری زندگی بزرگ نہیں مانا تمہیں کسے مان لوں گی۔ چل بھاگ جا۔ انگریز کی ولایت کا ویزا لگوانہیں سکتا اور چلا ہے خدائی ولایت کی طرف۔

میرے چوٹے بیٹے ٹیپوکی عمر پانچ سال تھی۔ جب اس نے جھے سے سوال کیا کہ اللہ میاں کو دکھے نہیں سکتے۔ اس نے فوراً اعتراض کہاں ہے؟ میں نے اسے سمجھایا کہ بیٹا! ہم اللہ میاں کو دکھے نہیں سکتے۔ اس نے فوراً اعتراض کیا کیوں نہیں دکھے سکتے ؟۔۔ میں نے سوچا چھوٹا بچہ ہے اسے اس کے ذہن کے مطابق سمجھا تا ہوں۔ چنا نچہ میں اسے سورج کے سامنے لے گیا اور کہا سورج کی طرف دیکھو۔۔۔ اس نے دیکھنے کی کوشش کی اور پھر بے بی سے کہا میں نہیں دیکھ سکتا۔ تب میں نے اسے سمجھایا کہ اللہ میاں کا نوراس سے بھی زیادہ تیز ہے اس لئے ہم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ میں نے یہ قصدا می جی کو بتایا وہ بنس کر چپ ہوگئیں۔ اگلے دن ٹیپو نے اپنے چھوٹے پچاا بجاز کی گہری سیاہ عینک پہنی، سورج کی طرف دیکھ سورج کی طرف دیکھ سے کہ کہ کراس نے عینک پہنی اور سورج کو دیکھنے کا مظاہرہ دکھا یا اور پھر مطالبہ کیا کہ اب سکتا ہوں' ۔ یہ کہہ کراس نے عینک پہنی اور سورج کو دیکھنے کا مظاہرہ دکھا یا اور پھر مطالبہ کیا کہ اب اللہ میاں بھی دکھا ہے۔ میں ٹیپو کے مطالبہ پر چکرا گیا مگرا می جی نے ٹیپوکو پیارسے گود میں اٹھالیا اور کہنے گیس بیٹے اگرتم اس مقام تک آگئے ہوتو ایک نہ ایک دن اللہ میاں کو بھی دیکھ لوگے۔ پھر اور کہنے گیس بیٹے اگرتم اس مقام تک آگئے ہوتو ایک نہ ایک دن اللہ میاں کو بھی دیکھ لوگے۔ پھر مجھے کہنے گیس بیٹے اگرتم اس مقام تک آگئے ہوتو ایک نہ ایک دن اللہ میاں کو بھی دیکھ لوگے۔ پھر مجھے کہنے گیس بیٹے اگرتم اس مقام تک آگئے جوتو ایک نہ ایک دن اللہ میاں کو بھی دیکھ لوگے۔ پھر مجھے کہنے گیس بیٹے اگرتم اس مقام تک آگئے جوتو ایک نہ ایک دن اللہ میاں کو بھی دیکھ لوگے۔ پھر

امی جی میں جمالیاتی ذوق کی فراوانی تھی۔ تم ہائے زمانہ نے اسے کبلاتو دیا گرختم نہ کرسکا۔
امی جی نے ایک زمانے میں پنجا بی میں ایک طویل دعائی نظم کہی تھی اس کی ردیف''مولا' اور قافیہ دعا، صداوغیرہ تھا۔ اتناہی مجھے یا دہے۔ افسانے اور ناول پڑھنے کا شوق بھی انہیں ایک عرصہ تک رہا۔ میری ادبی سرگرمیوں کی حوصلہ افزائی کرتیں۔ کسی اہم پیشرفت کی خبر سن کرخوش ہوتیں۔ میرے متعددافسانوں میں امی جی کا کر دارا پی تو انائیوں کے ساتھ براہ راست موجود ہے۔''دھند کا سفر''۔'' آپ بیتی' اور''روشنی کی بشارت' بیتینوں افسانے ان کی زندگی میں ہی'' نگار پاکستان' کا سفر''۔'' آپ بیتی' اور'' میں چھپ گئے تھے۔''روشنی کی بشارت' پڑھ کر کہنے گئیں بھی میں تہمیں اور آق' اور' جدیدا دب' میں حجسپ گئے تھے۔''روشنی کی بشارت' پڑھ کر کہنے گئیں بھی میں تہمیں کہنیاں بنانے لگ گئے ہو۔ چہرے پر مسرت تھی۔ امی جی کے تھے۔ کا میں مناظری فلم آن کر دی:

نصف شب

جیسے خوشبو بھری گود

رستے ہوئے زخم پرجیسے پھاہاربدن کو کھیتی ہوئی چاندنی
سر کے ژولیدہ بالوں میں پھرتی ہوئی سرایشی انگلیاں
مال کے ہونٹوں کی کو پر
سلکتی ہوئی اک کہانی کے پر
سات رنگوں کے پر
قاف کی اُس پری کے
جسے ڈھونڈ نے کے لئے شاہ زادہ

وفات کے بعدا می جی میری شاعری میں بھی آنے لگیں: - ماری میں بھی آنے لگیں:

یہاڑوں کی جانب روانہ ہوا!

سیساری روشنی حیدر ہے مال کے چبرے کی کہاں ہے ممس وقعر میں جونو رخاک میں ہے روایت ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ وفات یا گئیں اور حضرت موسیٰ

علیہ السلام حسبِ عادت دربار خداوندی میں بے تکلفی سے جانے گئے تو آواز آئی: موسیٰ! احترام کو ملحوظ رکھو۔ وہ فوت ہوگئ جو ہر وقت ہمہارے لئے دعا ئیں کرتی رہتی تھی اور جس کی دعاؤں کے طفیل ہمہاری بے تکلفی برداشت کرلی جاتی تھی۔ وہ دعا ئیں کرنے والی نہیں رہی تو اب پورے احترام کے ساتھ آؤ۔ خداجانے بیروایت کس حد تک درست ہے تاہم اس سے ظاہر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر، عالی مقام اور کلیم اللہ کے لقب کے حامل پیغیبر کے گرد بھی ماں کی دعاؤں کا بہت بڑا حفاظتی حصارتھا۔ میں نہایت کمزور، عاجز اور گنہگارانسان ہوں۔ مجھے بھی ای دعاؤں کا بڑا سہارار ہا۔ زندگی میں جب بھی کچھٹھان لیا، کر گزرا۔ اس میں کامیاب نہیں ہوا تو نقصان سے بھی بچتار ہا۔ ای جی کی وفات کے بعد میں نے محسوں کیا کہ اب قدرت کی طرف سے پہلے جیسی رعائت نہیں مل رہی۔ اس حقیقت کو محسوس کر کے میں نے کہا تھا:

#### حیدراب اپنی عادتیں، اطوار ٹھیک کر ابا بھی چل بسے تری ماں بھی نہیں رہی

بچپن میں۔۔امی جی نے ایک دفعہ میری شرارتوں سے نگ آ کر جھے اباجی کے ساتھ دوکان پر بھجوادیا۔ اباجی نے وہاں سزاکے طور پر میری ٹنڈ کرادی۔ میں خوشی سے چھلانگیں مارتا ہوا گھر آیا اورامی جی سے کہا:امی جی،امی جی۔۔ میں بھی ابو کی طرح ہوگیا ہوں اب میں بھی ابو بن جاول گا اور پھرا ہے بچول کوڈ اٹٹا کروں گا۔

رحیم یارخال میں ہماری ایک ہمسائی بواز بیوہوتی تھیں۔ان کے بیٹے ظفر سے ہم عمری کے باعث دوستی تھی۔اس سے میں نے سرائیکی زبان میں ایک سلیس قسم کی گالی سنی جواس نے اپنے باعث دوستی تھی۔ دس سے میں نے سرائیکی زبان میں ایک ایک قلاصے کی گالی سے کہ کالی بہت اچھی گئی۔ایک اور موقعہ پر میں نے بھی ان کے گدھے کی شان میں وہی گالی ارشاذ کردی۔امی جی کو پہتہ چلاتو میری خوب مرمت ہوئی۔وہ دن اور آج کا دن، پھروہ گالی میرے منہ پر چڑھ ہی نہیں سکی۔

ہم خانپور میں تھے۔ میں غالبًا ساتویں جماعت میں پڑھتا تھا۔ امی جی کوکسی کام کے سلسلے

میں کراچی میں مقیم خالہ سعیدہ اور ماموں کوٹر کے ہاں جانا پڑگیا۔ امی جی کو گئے ابھی تیسرایا چوتھا دن تھا کہ میں نے دو پہر کے وقت بآ واز بلندرونا شروع کر دیا۔ ابوجی پریشان۔۔کہ معاملہ کیا ہے۔ مجھ سے باربار پوچھیں کیا ہوا ہے؟ مگر شد ّت غم سے منہ سے الفاظ ہی نہیں نکلتے تھے۔ بردی مشکل سے بچکیوں کے دوران ایک دو دفعہ امی۔ امی کہہ سکا۔ اباجی بھی شایداداس بیٹھے تھے۔ میرے رونے کا بہاندان کے ہاتھ لگ گیا، جھٹ امی جی کوتار بھیج دیا اورامی جی واپس آ گئیں۔

امی جی فوت ہوئیں تو میں ساکت ہوگیا۔ آئکھیں ڈیڈباگئیں مگر ساون بھادوں کی وہ برسات نہ ہوئی جو دوسال پہلے اباجی کی وفات پر ہوئی تھی۔ اس بارے میں مجھے ابھی تک ایک مجر مانہ سااحساس ہے۔ بھی سوچتا ہوں اباجی کوامی جی کی ہم سے زیادہ ضرورت تھی۔ شایداسی لئے موسلا دھار بارث نہیں ہوئی۔ بھی خیال آتا ہے کہ میں توامی جی کے جھے کا بھی اباجی کی وفات پر ہی رو چکا ہوں کیونکہ امی جی تو اباجی کی وفات کے ساتھ ہی فوت ہو سکین تھیں۔ وہ تو صرف دعاؤں کا ایک مجسمہ تھا جو ہمارے ساتھ تھا، اب وہ بھی نہیں رہا۔ لیکن بھی بھی جب ماں کے سمندروجوداور ایٹ جزیرے پن کا احساس جا گتا ہے تو مجر مانہ احساس جیسے زائل ہونے لگتا ہے:

سمجھی جبرات ڈھلتی ہے فلک سے قطرہ قطرہ اوس کی برکھا اتر تی ہے سمجھی جب پیاس کی شدت میں زخمی ہونٹ بہتی تیزندی سے جل سینے پہ جھکتے ہیں سمجھی جب آ نکھ رستی ہے۔ تو یوں لگتا ہے جیسے ہم بھی بچھڑ نہیں اس سے کہ جیسے ہم جزیرے ہیں شکیتے ، لوریاں دیتے سمندر کے بلکتے زردرُ و بیار بچوں کی طرح چیٹے ہوئے ہیں ہاری ہجرتوں کی داستاں جھوٹا فسانہ ہے!

امی جی بیک وقت باحوصلہ بھی تھیں اور کمزوردل بھی۔۔باحوصلہ اس طرح کہ نہایت کھن اور دکھ بھری زندگی کو ہمت اور صبر کے ساتھ بسر کیا۔ کمزوردل اس طرح کہ بادلوں کی گرج اور بکل کی کرک سے بھی تہم جاتیں۔رجیم یارخاں قیام کے زمانے میں ایک بارابا جی دوکان سے جلدوا پس خہ آسکے۔امی جی نے سرشام ایک ہمسائی نانی اللہ وسائی کو گھر پر بلالیا۔نانی اللہ وسائی امی جی سے بھی زیادہ کمزوردل تھیں۔اچا نک بادل زور سے گرج اور بکل کڑکتی چلی گئی۔نانی اللہ وسائی اور ایک دوسری سے چھٹ گئیں۔اباجی جب بھیگتے امی جی نے روروکر بُراحال کر لیا۔ پھر اباجی سرشام ہی گھر آ جایا کرتے تھے، لیٹ بخوا سے گھر پہنچے،امی جی نے روروکر بُراحال کر لیا۔ پھر اباجی سرشام ہی گھر آ جایا کرتے تھے، لیٹ بخوا تے گھر پہنچے،امی جی نے دوروکر بُراحال کر لیا۔ پھر اباجی سرشام ہی گھر آ جایا کرتے تھے، لیٹ بخوا تے گھر پہنچے،امی جی نے دوروکر بُراحال کر لیا۔ پھر اباجی سرشام ہی گھر آ جایا کرتے تھے، لیٹ بخوا تے تھے۔

امی جی کو جب شوگر کی شکایت ہوگئی تو میں نے احتیاطی تد ابیر کی طرف توجہ دلائی مگران کا ایک ہی جواب تھا، اگر میٹھی چیزیں کھانے سے موت آتی ہے تو آنے دو۔ میں نے بہت زیادہ اصرار کیا تو امی جی نے دودھ بغیر چینی کے بینا شروع کر دیا مگر مٹھائی کو پر ہیزی لسٹ میں شامل کرنے کے لئے وہ آخر دم تک تیار نہ ہوئیں۔ بالآخر میٹھی چیزیں کھا کر ہی جان، جانِ آفریں کے سپر دکر دی۔۔اباجی کی وفات کے بعد دراصل امی جی میں زندہ رہنے کی خواہش ختم ہوگئ تھی۔ یوں لگتا ہے جیسے وہ مٹھائی کو جان ہو جھ کر بطور زہر کھار ہی تھیں۔ اسی لئے اباجی کی وفات کے بعد دوسال کے عرصے کے اندر ہی امی جی فوت ہوگئیں۔

امی جی مجھے ڈاکٹر بنانے کی خواہش مند تھیں۔ میرا ذہن شروع سے ہی '' نان میڈیکل'' بلکہ '' نان سائینس'' تھا۔ ایک مرحلہ پر سوچا کہ اردومیں پی ایچ ڈی کی ڈگری لے لوں۔ نام کے ساتھ ڈاکٹر تو لکھا جا سکے گا۔ پھر دیکھا کہ ایسے ایسے لوگ بھی ڈاکٹر بیٹ کرگئے ہیں کہ پی ایچ ڈی کہ لا ناباعث افتخار نہیں، باعث ندامت محسوں ہونے لگا ہے۔ اس سے بہتر ہے آ دمی'' گھر بیٹے ہومیو پیتھک ڈاکٹر بیٹ' کورس کر لے۔ اس سے خلقِ خدا کوفا کدہ بھی نہیں ہوگا تو نقصان بھی نہیں موگا تو نقصان بھی نہیں موگا تو نقصان بھی نہیں موگا تر نیٹ کے مواکد جہاں میں امی جی کی اور بہت ہی خواہشیں اورخوشیاں پوری نہیں کر سکاو ہیں اس خواہش کی عدم تکمیل پر بھی ملکے سے دکھا ور افسوس کے ساتھ ماندہ زندگی گز ارلوں گا۔

امی جی کی گائی ہوئی لوری کا ایک ایک لفظ الٹ ہوگیا ہے۔ان کی اکھیوں کے تارے کی اپنی قسمت کا ستارہ ہی کہیں گم ہوگیا ہے۔امی کے باغ کا البیلا پھول وقت کے صحرامیں خود دھول ہور ہاہے۔جس کے مکھڑے کے آگے چاندنی میلی گئی تھی اس کا رنگ روپ بگڑ چکا ہے۔حالات کا بتیآ، دہاتا سورج سوانیزے کے فاصلے پر آن کھڑا ہے۔اب تو صرف اُس جنت کی امید ہے جو ماں کے قدموں تلے ہوتی ہے:

ماں! ترے قدموں تلے جبرا کھاڑ تی ہے توسینے میں خلاجیسی کوئی شے گونجی ہے وہ گیت اے کھو گیا ہے

تو بھی اب چپ ہوگئی ہے اور خلاویسے کا ویبا ہے مرے سینے میں تیری مامتا کا نوراُ تر تا ہے مگر کچھ بولتا بھی تونہیں

> اقرار کی ساعت ہمیشہ سے ادھور کی ہے مربر پر ساتھ

نہ جانے کونسا کو وگرال ہے تیرے ہاتھوں پر...

بیتو ہے یا کوئی خیمہ طنابوں کی شکست آ ثار مٹی سے نکل کر

زردموسم کی ہوامیں لڑ کھڑا تاہے۔

یه میں ہوں یا کوئی ساییزی ممتا کی ٹھنڈی روشنی سےٹوٹ کر

یا تال اندر ڈوبتاجا تاہے

*ټم دونو* ل

محبت کی گواہی کی طلب میں

ایخاین دل کی جانب رُخ کئے اپنے خداسے پوچھتے ہیں

حشركب تكآئ كار.!

\*\*\*

''سئیں'' ''تمہارے بیوی بچوں میں میراحصہ ہے'' ''سئیں'' ''تمہاری گدھی میں بھی میراحصہ ہے'' ''سئیں''

وہ غریب پیرسائیں کی ہربات پر دسمیں' (بجاارشاد!) کا اقرار کرتا گیا۔ آخران کے کرن نے کہاجا وَندرانہ لے کرآ وَ۔اس غربت زدہ نے جھا کے اندرسے بچھ معری لاکر پیر جی کی خدمت میں پیش کی اور دادا جی اپنے کرن کے ساتھ لوٹ آئے۔۔واپسی پررستے میں دادا جی نے درمت میں پیش کی اور دادا جی اپنے کرن کے ساتھ لوٹ آئے۔ واپسی پررستے میں دادا جی نے کہا:یار! اپنے کرن کو لعنت ملامت کی کہاتی میں معری کے لئے مجھا تنا لمباسفر کرایا۔ جواباً کرن نے کہا:یار! مسئلہ معری کا نہیں تھا مرید پکا کرنے کا تھا سو مرید پکا ہوگیا ہے۔ میرا خیال ہے اس طرح کے پیروں کو مریدوں کا ظالمانہ استعمال کرتے دکھ کر بی دادا جی پیری مریدی کے سلسلے سے بیزار ہوئے ہوں گے۔ کیونکہ پھرانہوں نے گڑھی اختیار خاں میں اپنے والد کی وراثت نہیں سنجالی۔ سب پچھ چھوڑ چھاڑ کر خانیور چلے آئے اور یہاں فقیری زندگی بسر کی۔گڑھی موجود ہوں مگر سب پانے کاغذات میں شاید میرے پردادا میاں میر محمد کے نام کی زمینیں ابھی بھی موجود ہوں مگر دادا جی نے نہ اپنی زمینوں کی طرف پلٹ کردیکھا، نہ مریدوں کو قابوکرنے کا سوچا۔ آفرین ہے دادا جی ابھی بھی کہانہوں نے بھی اپنی پرانی زمینیں تلاش کرنے کی زحمت نہیں گی۔

خانپور میں داداجی نے ایک شریف گھرانے کی لڑکی ''صاحب خاتوں'' سے شادی کی۔ یہ میری دادی تھیں۔اباجی بتاتے سے کہ وہ بمشکل چھ سال کے سے جب ہماری دادی فوت ہوگئیں۔اباجی نے ایک لمبی سی قمیص پہنی ہوئی تھی۔قمیص کی طوالت کے باعث نیچ کسی شلوار یاجا نگیہ کی اُس زمانے میں ضرورت نہیں ہوتی تھی۔قمیص کی جیب میں ریوٹیاں اور مکھانے بھرد کے گئے سے۔اباجی بتاتے سے میں نے اپنی امال کی تدفین کا سارا منظر دیکھا تھا۔زیادہ ترریوٹیاں مکھانے کھا کردیکھتارہا۔بھی کبھاررونے بھی لگ جاتا کہ یہ کیا ہورہا ہے۔دادی جان

## ڈا چی والیاموڑ مُہاروے (داداجی)

ایک اُن دیکھے کی سوچوں میں گھرار ہتا ہوں میں اُس کی آئکھیں اُس کا چېرہ سوچتار ہتا ہوں میں

میرے دادابی قیام پاکستان سے گئی برس پہلے فوت ہوگئے تھے۔ میں نے دادابی کو الد نہیں دیکھا مگران کے بارے میں اپنے دل میں ہمیشہ ایک انوکھی تی محبت محسوس کی۔ ان کے والد اور میرے پر دادا حضرت میاں میر محمد گڑھی اختیار خاں کے پیر وں میں شار ہوتے تھے۔ حضرت خواجہ غلام فرید کے روحانی دوست میاں در محمد (در ان سکیں) کے ساتھ رشتہ داری کا پچھ تعلق بھی خواجہ غلام فرید گئے کے روحانی دوست میاں میر محمد کو وراثت میں ملاتھا اور یہی ان کی زندگی تھا۔ دادابی تھا۔ پیری مریدی کا سلسلہ حضرت میاں میر محمد کو وراثت میں ملاتھا اور یہی ان کی زندگی تھا۔ دادابی اپنے آباء واجداد کے پیری مریدی کے مرقبہ سلسلے سے بیزاری سی محسوس کرتے تھے۔ ابابی اس سلسلے میں دادابی کی جوانی کا ایک واقعہ سنایا کرتے تھے۔ دادابی کے ایک رشتہ کے کزن نے ایک دستہ دن دادابی سے کہا ایک کام کے سلسلے میں میرے ساتھ چلو۔ گئی کوس کا سفر کرکے دونوں ایک خشہ دن دادابی کے کزن نے ایک ایک الحال شخص اپنی ہیوی، بچوں اور ایک گڑھی کے ساتھ موجود تھا۔ دادابی کے کزن نے اس سے اپنا تعارف کرایا کہ میں تمہارے پیرگھر انے کا فرزند ہوں۔ وہ غریب بال بچوں سمیت ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور عقیدت کا جاہلا نہ اظہار کرنے لگا۔ اس بیردا دابی کے کزن نے اس سے اپنا تعارف کرایا کہ میں تمہارے پیرگھر انے کا فرزند ہوں۔ وہ غریب بال بچوں سمیت ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور عقیدت کا جاہلا نہ اظہار کرنے لگا۔ اس

'' دیکھو۔ تمہاری اس جھگی میں میراحصہ ہے''

رحیم یارخال میں فوت ہوئی تھیں۔ جب تک ہم وہاں رہے اباجی ہر تحریم کی دس تاریخ کو ہمیں ساتھ لے کر قبرستان جاتے۔ دادی جان کی قبر پر پھول سے اور خاص طور پر تھور کے پول کی حیور کے پول کی حیور کے پول کی حیور کے پول کی حیور کے بول کی حیور کے بول کی حیور کے بول کی حیور کے حیور کے حیور کے حیور کے حیور کے کے لئے جلے جاتے ۔ ایک دفعہ رحیم یارخاں سے آئے تو اُداس اُداس سے ۔ خود ہی بتانے گئے میں مال کی قبر بھول گیا ہوں۔ بہت تلاش کی نہیں ملی۔ قبرستان بہت پھیل گیا ہے۔ قبرستان کے مین گیٹ پر ہی کھڑے ہوکر دعا کر آیا ہوں۔ اس کے بچھ عرصہ بعد ہم نے خانپور میں موجود دادا جی کی قبر پختہ کرالی تا کہ بعد میں ہے بھی گم نہ ہوجائے۔۔ دادا جی نے اباجی اور باباجی کو ماں بن کر بھی پالا اور باباجی کو ان بن کر بھی پالا اور باباجی کو ان کی کھو بھی بوانورخاتوں کو سونے دیا۔

والوں میں شامل تھے۔اس قصے کا اصل بھید کیا تھا؟ بیتو شاید کوہ ندا کی دوسری سمت جا کر ہی معلوم ہوسکے۔دلچسپ بات بیے کہ سفید کیڑوں والے سارے فرشتے سرائیکی زبان ہول رہے تھے۔ ظاہر ہے انہیں علم تھا کہ جمارے داداجی صرف سرائیکی زبان ہی جانتے ہیں۔

داداجی کے بارے میں مشہورتھا کہ کسی سائل کو خالی ہاتھ نہ جانے دیتے تھے۔اباجی نے بتایا تھا کہ ایک دفعہ داداجی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ایک سائل آگیا۔داداجی نے کچھ سوچا اور پھر اپنی قبیص اتار کراسے دے دی۔خدا کاشکر ہے کہ اس کے فوراً بعد کوئی اور سائل نہیں آگیا کیونکہ اس وقت داداجی کے جسم پرصرف ایک چا درتھی جو انہوں نے نیچے باندھی ہوئی تھی اور بہتو طے ہے کہ انہوں نے سائل کو بہر حال خالی ہاتھ نہیں جانے دینا تھا۔ یہ جملہ لکھتے ہوئے جھے ایسالگاہے جسے داداجی عالم بالاسے ہی میری شرارت پر مسکرارہے ہیں اور اباجی سے کہ درہے ہیں: ''غلام سرور! ڈیکھ گھون اپنے پتر دے لقا'' (غلام سرور! اپنے بیٹے کی شرارت دیکھ لو)۔

داداجی کو باز پالنے کا بہت شوق تھا۔ شکار کے شوقین تھے۔ باز کے ساتھ شکار کھیلتے۔گھر پر زیادہ تر شکار کا گوشت بکتا جوعموماً تیتر کا ہوتا تھا۔ شکار کے لئے کمان نماغلیل بھی استعال کرتے تھے۔ بغلیل ایک عرصہ تک خانپور میں ہمارے پاس محفوظ رہی۔ میں اسے کمان سجھتا تھا۔ ۱۹۷۳ء میں خانپور میں قیامت خیز سیلاب آیا تو ہمارا گھر گرگیا۔وہ غلیل اسی سیلاب کی نذر ہوگئی۔

دادا جی کے دور میں ان کے علاقے میں زندگی محدود تھی، وژن محدود تھا، دادا جی ان حدود سے کچھ آ گے نکلنا چاہتے تھے سومحدود زندگی کی قید سے نکل کر لامحدود کی فضاؤں میں پرواز کرنے کے لئے بھی بھی افیون استعمال کر لیتے تھے۔ میں دادا جی کو انقلا بی آ دمی سجھتا ہوں کیونکہ اس زمانے میں بندھائے مرید چھوڑ کر آزادنگل جانا بہت بڑا انقلا بی قدم تھا۔ وہ روحانیت کا ڈھونگ رچا کر سادہ لوح لوگوں کے جذبوں کا استحصال نہیں کرنا چاہتے تھے۔۔دادا جی جسمانی لحاظ سے دبلے پلے تھے مگران کا جسم کسرتی تھا۔ شکار کے شوق کے باعث ان میں پھرتیلا بین بہت تھا۔ رنگ سانولا مگر نقش تیکھے تھے۔ہماری بہن شاہدہ کود کھر بابا جی اکثر کہا کرتے تھے یہ ہمارا ابا ہے۔

امی جی نے دادا جی کونیس دیکھا تھا۔ امی جی بتاتی تھیں کہ ایک دفعہ ابا جی کسی بات پرامی جی سے ناراض ہوئے۔ پھر حب عادت صلح بھی کرلی مگر ابا جی کی ناراضگی کے باعث امی جی کے دل پر گہرااثر تھا۔ اسی حالت میں سوگئیں۔ خواب میں دیکھا کہ ہمارے دادا جی آئے ہیں۔ انہوں نے امی جی کے سر پردست شفقت رکھا، پیار کیا۔ امی جی کو پچھ نقدی دی اور کہا: میں غلام سرور کوڈ انٹوں گا آئیند ہم تہیں رنج نہیں دےگا۔ امی جی کی آئکھ کھی تو بے حد جیران ہوئیں۔ ابا جی کوسارا خواب سنا کر دادا جی کا حیایہ سوفیصد درست شفا۔ اس خواب کے تھوڑ اعرصہ بعد دادا جی کی دی ہوئی نقدی کے نتیجہ میں ہماری بڑی بہن آپی سیدا ہوئی۔

داداجی کو پرانی طرز کا گایا ہواایک گیت بہت پیند تھا۔ شاید انہیں دنوں میں اس گیت کا پہلار یکارڈ ریلیز ہوا ہو۔''ڈا جی والیا موڑ مہاروے!''۔۔ مگر صحرا کی وسعتوں میں ہڑھتے چلے جانے والے مہاراں کہاں موڑتے ہیں۔ داداجی گڑھی اختیار خاں سے چندکوس کے فاصلے پر تھے مگروہ بھی پھرخانپورسے ڈا جی کی مہارموڑ کر گڑھی کی طرف بھی نہیں گئے۔

اباجی بتاتے تھے: داداجی آخری ایام میں معمولی ساعلیل ہوئے پھرٹھیک ہوگئے۔ان دنوں میں اباجی انہیں رات کو دیر تک د باتے رہتے اور جب تک داداجی خود نہ کہتے کہ بیٹا بس کرو، تب تک دباتے رہتے ۔۔ اُس رات اتفاق سے داداجی گہری نیندسو گئے اور اباجی اپنی دُھن میں ساری رات داداجی کود باتے رہے یہاں تک کہ فجر کی اذان ہوگئے۔ تب داداجی چونک کر بیدار ہوئے اور کہنے لگے غلام سرور! تم ساری رات دباتے رہے ہو۔۔ پھر دعا ئیں دیتے ہوئے کہنے لگے اب بس کرو۔ اباجی وہاں سے اٹھ کر محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے چلے گئے۔ واپس آئے تو باباجی نے کہا: غلام سرور! ابا فوت ہوگئے ہیں۔۔ ڈاچی والے عرب اور چولستان کے صحراؤں سے بھی آگے۔ کا نئات کے وسیع ترصحرا کی طرف چلے گئے اور کتنے اظمینان وسکون کے ساتھ چلے گئے۔

بچپن میں میری خواہش ہوتی تھی کہ جلدی سے بڑا ہوکر ابو بن جاؤں اور اپنے بچوں کو ڈانٹا کروں۔اب میری خواہش ہے کہ بچوں کی شادیاں کرکے دادا بن جاؤں۔ پھر دادا بن کراپنے

پوتوں میں اپنے بچپن کو اور اپنے آپ میں اپنے دادا جی کو دیکھوں۔اپنے دادا جی کے بارے میں مجھے علم ہے کہ:

409

کب کاصحراکے سینے میں گم ہو چکاہے

مگرآج میں جانتا ہوں

وه میری ہی تصویرتھا

ميرااوتارتها

ميراجيره تھاوه

میں نے خوداُ س کو بھیجا تھا

اینی طرف

السےخود بلاتا ہوں اپنی طرف!

میری دادابننے کی خواہش دراصل اپنے داداجی کو بلانے کی خواہش ہے۔

ڈاچی والیا موڑمہاروے!

مجھے یقین ہے ڈاچی والا میری آ واز پر اس بار ضرور مہارال موڑے گا۔ کیونکہ بیاسی کی اپنی آ واز

--

222

## مظلُوم منشر ّد (ناناجی)

#### زندگی! دیکھ جھتے ہوئے لوگ ہم بزم جاں میں جیکتے رہے رات جر

نانا جی بنیادی طور پرایک مختتی ، جفاکش اور سیلف میڈانسان تھے۔اہل حدیث مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔ عالم شاب میں ہی ناناجی نے اپنا مسلک تبدیل کرلیاتو ان کے دو بڑے بھائیوں نے ان پرشد پرتشد دکیا گئی دن تک بھوکا پاسار کھا۔ تشدد کے نتیجہ میں جب نا ناجی ہے ہوش ہوجاتے توان کےمند میں گندہ یا نی ڈالا جا تا۔ بڑے بھائیوں کےاس ظلم اورتشدد کےردِّ عمل کے طور پر نا ناجی کا مزاج بھی متشد دانہ ہو گیا۔ بعد میں انہوں نے اپنی اولا دیریختی کی ۔ یوں تو ان کی ہر بیٹی، بیٹے نے حب توفق مارکھائی تاہم بیٹوں میں ماموں کوثر اور ماموں صادق اس مار کے زبادہ شکار ہوئے۔ جبکہ بیٹیوں میں خالہ حبیبہ کو یہ سعادت نصیب ہوئی۔ خالہ حبیبہ کواس لحاظ سے ا پنے سارے بہن بھائیوں پرفوقیت حاصل ہے کہ باقی سب کی مارپٹائی ایک طرف اوراکیلی خالہ حبيبه کی پٹائی ایک طرف \_ \_ \_ ایک دفعه کسی معمولی سی بات برنانا جی کواتناطیش آیا که خاله حبیبه کو با قاعدہ طور پر الٹالئکا دیااور دیر تک لئکائے رکھا۔ خالہ حبیبہ پر جوتشد د ہوااس کا نفساتی اثر ان کے مزاج پریڑا۔ لہجے میں چڑ چڑاہٹ،انقام اوراذیت پیندی کے تمام اوصاف ان کی ذات میں جمع ہوگئے۔ چنانچہ اپنے پہلے بیٹے کو خالہ نے بچین میں ہی مار مارکر نیم یاگل بنادیا۔ جب خالہ کواس زیادتی کااحساس دلایا گیاتو پھر دوسراا نتہا پیندانہ روعمل سامنے آیا۔ باقی اولا دکوخالہ نے بےمہار چھوڑ دیااور خود بعض رشتہ داروں پر اینے مزاج کی کڑواہٹ

نچھاور کرنے لگیں۔ان رشتہ داروں نے شکایت کی تو میں نے انہیں کہا کہ ان ساری زیاد تیوں کو ناناجی کی''عطا''سمجھ کر برداشت کرلیں۔

نانی جی اور نانا جی کی عمروں میں خاصا فرق تھا۔ نانی جی ساری زندگی نانا جی کے شدید دباؤ
میں رہیں اور نانا جی کی سخت گیری نے انہیں مزید زم بنادیا۔ وہ اپنا غصہ کسی پر بھی نہ اتارسکیں ، خود
میں گلتی رہیں اور ۲۵ سال کی عمر میں ہی وفات پا گئیں۔ زندگی بھر تو نانا جی کا تختہ مشق بنی رہیں۔
میں گلتی رہیں اور ۲۵ سال کی عمر میں ہی وفات پا گئیں۔ زندگی بھر تو نانا جی کا تختہ مشق بنی رہیں۔
میاری کے آخری ایا مہیں بھی نانا جی نے ان کا علاج کہیں اور کرانے سے روک دیا اور اپنی حکمت کے مختلف نسخے اس وفت تک اُن پر آزماتے رہے جب تک وہ فوت نہ ہوگئیں۔ وفات سے چند کھنے پہلے نانی جی نے نانا جی سے فراکش کی کدر پوڑیاں کھانے کو جی کرتا ہے۔ نانا جی جیسے خت گیر شوہر کے رپوڑیاں لے کر آئے اور اپنے ہاتھوں سے نانی جی کو کھلاتے رہے۔ نانا جی جیسے خت گیر شوہر کے ہاتھ سے اتنی محبت کے ساتھ رپوڑیاں کھانا نانی جی کے لئے نا قابل یقین خوثی تھی ۔ اس واقعہ کے ہوگیا۔ نانی جی کو بلایا اور پھر سارا گھر جمع ہوگیا۔ نانی جی فوت ہو چکی تھیں۔۔ میرا خیال ہے وہ مجیدہ نے امی جی کو بلایا اور پھر سارا گھر جمع ہوگیا۔ نانی جی فوت ہو چکی تھیں۔۔ میرا خیال ہے وہ نانا جی جیسے خت گیر شوہر کی محبت سے جرت زدہ ہو ئیں اور پھر اسی جیرت اور بے انتہا خوش کے نتیجہ میں فوت ہو گئیں۔

نانا جی کی سخت گیری کا ایک تاریخی واقعہ میر ہے ساتھ بھی رونما ہوا۔ میں دس گیارہ سال
کا تھا۔ مجھے پندرہ سیر گندم آئے گی چکی سے بہوانے کے لئے دی گئی۔ چکی والے نے گندم رکھ کی
اور کہا کل آ کر لے جانا۔ مجھ سے غلطی ہے ہوئی کہ گھر والوں کو بتائے بغیر ساتھ کی گراؤنڈ میں کھیلنے
چلا گیا۔ گھر میں غالبًا آٹاختم تھا اس لئے میرا انتظار ہور ہاتھا۔ گھر آیا تو ڈانٹ پڑی لیکن میری
وضاحت سے سب کی تستی ہوگی۔ برقتمتی سے اس وقت نانا جی موجو ذہیں تھے رات کو جب نانا جی
گھر آئے میں سوچکا تھا۔ صبح سویرے مجھے نانا جی نے جگایا ور پوچھا رات آٹا کیوں نہیں لائے؟
میں نے ستی بخش جواب دے دیا۔ اب انہوں نے پوچھا لیوائی کی چوٹی کہاں ہے؟۔ ایک تو

نیندکا خمار، پھرضج کا ملکجاساں۔۔ جیب میں دیکھاتو پوٹی نہیں تھی۔ نانا بی کے ہاتھ میں بڑے سائز کا ایک درولیٹی عصار ہتا تھا۔ بس اسی سے میری مرمت شروع کردی۔ اس دن نانا بی کے سونٹے سے جھے اندازہ ہوا کہ' موسوی عصا' میں کتی طاقت ہوتی ہوگی۔ امی جی میں تو ہمت نہیں متحی کہ جھے چھڑا تیں۔ اتفاق سے ممانی مجیدہ نے میرے بستر کو چیک کیا تو وہاں سے چونی مل گئی۔ ممانی مجیدہ جیسی مظلوم عورت میں اس دن نجانے کہاں سے اتنی ہمت آگئی۔ میرے اور نانا جی کے ممانی مجیدہ بیٹی مظلوم عورت میں اس دن نجانے کہاں سے اتنی ہمت آگئی۔ میرے اور نانا جی کے چونی در کی جونی ۔ اس دن ممانی مجیدہ کی میں ممانی کہ ہاں نظر نہیں آیا۔ اس دن ممانی مجیدہ کی میں ممانی کہ ہاں نظر نہیں آیا۔ اس دن جڑیا ، اسی محبت مجھ پر منکشف ہوئی جس کاعشر عشیر بھی پھر کسی ممانی کہ ہاں نظر نہیں آیا۔ اس دن چڑیا ، شہماز سے جیت گئ تھی۔ نانا جی ڈھلے ہڑ گئے۔

ان واقعات سے ہیجی خہرجے لیں کہ نانجی کوئی ''ہلاکوخال' قسم کی چیز تھے۔ان میں بلاک فہانت اور حس مزاح تھی۔ میرے باباجی اور اباجی کی ساری خوبیوں اور خامیوں کو اگر جمع کردیاجائے تو نانا جی بن جا ئیں گے۔ تنگ دی کی حالت میں بھی بچوں کی بنیا دی ضروریات کا پوراخیال رکھتے۔ گرمیوں میں شربت کی بوتلیں اور سردیوں میں وسیع پیانے پر پنجیری تیار کراتے۔ پوراخیال رکھتے۔ گرمیوں میں شربت کی بوتلیں اور سردیوں میں وسیع پیانے پر پنجیری تیار کراتے۔ دونوں موسموں میں ہیچیزیں بچوں کو با قاعد گی سے فراہم کی جا تیں۔ نانا جی کی اپنی خوراک بہت کم تھی لیکن شرط لگائی تو ایک دفعہ دس کلوگوشت کھا گئے اور ایک دفعہ گئے کر رس کی پوری بالٹی پی دامادوں، پوتوں، پوتیوں، نواسوں نواسیوں، سب کے ساتھ مل کر بیٹھتے۔ سب سے گانے سنتے۔ کور بھی پنجابی کوک گیت بڑے ایجھے تم کے ساتھ ما کے درجوں جوں بڑھا پا بڑھتا گیا نانا جی کی کرخنگی ختم ہوتی گئی اور حس مزاح نمایاں ہوتی گئی۔ نانی جی کی وفات کے بعد نانا جی نے لگ کی کرخنگی ختم ہوتی گئی اور حس مزاح نمایاں ہوتی گئی۔ نانی جی کی وفات کے بعد نانا جی نے لگ کی کرخنگی ختم ہوتی گئی اور حس میں شادی کرلوں تو تمہارا ایک اور ماموں پیدا ہوسکتا ہے۔ اس پر میں میں جھی شادی کرلوں تو تمہارا ایک اور ماموں پیدا ہوسکتا ہے۔ اس پر میں شرارت سے کہتا کہ نانا جی یہ خطرہ مول لینے والی بات ہوگی۔ اگر نیاماموں، ماموں کوثر جیسا شرارت سے کہتا کہ نانا جی یہ خطرہ مول لینے والی بات ہوگی۔ اگر نیاماموں، ماموں کوثر جیسا شرارت سے کہتا کہ نانا جی یہ خطرہ مول لینے والی بات ہوگی۔ اگر نیاماموں، ماموں کوثر جیسا

پیداہوگیا تو پھرکیا ہے گا؟اس پر مزیدموج میں آجائے۔۔ناناجی نہانے سے خت پر ہیز کرتے سے حصل پر ہیز کرتے سے حصل کے دفعہ مجھے کہنے لگے نکلا چلاؤمیں نے وضوکرنا ہے۔ناناجی نے صرف چا دراورواسکٹ نماپھنو کی پہنی ہوئی تھی۔ میں نے نکا چلاناروک کر کہاناناجی!نہا کیوں نہیں لیتے ؟۔۔سراٹھا کرمیری طرف مسکرا کردیکھا اور کہنے لگے:

'' بیٹے!جب سے تمہاری نانی مری ہے مجھے نہانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ چلوتم ناکا علاور وضو کراؤ''

ناناجی کی ذہانت نے انہیں اپنے زمانے کا جیمز بانڈ بنادیا تھا۔اہلِ حدیث تھے تو اہلِ تشیع کی جاسوی کے لئے کچھ وصہ ذاکر بنے رہے۔اہلِ حدیث مسلک ترک کیا تو پھر کچھ وصہ کے لئے بنوں میں' الووں والا پیر' بنے رہے۔ قیام یا کستان کے بعد نا ناجی اور نانی جی ہندوستان میں ہی رہے۔ وہاں ان پر یا کستان کا جاسوس ہونے کا شبہ کیا جاتار ہا۔ رہی سہی کسر میں نے پوری کردی۔ میں غالبًا یا نچے سال کا تھا جب امی جی ہمیں لے کرنا ناجی سے ملنے ہندوستان کئیں۔وہاں میں نے پاکستانی طریق کارکے مطابق بہت سارے بچوں کو جمع کیا۔ انہیں ایک قطار میں کھڑا کیااور ہدایت کی کہ سب بجے اپنے سے اگلے بیجے کی قبیص کا پیچھیے کا حصہ اپنے ہاتھوں میں پکڑلیں۔ میںخودسب سے آ گے تھا۔ بیا لیک طرح کی گاڑی بن گئی تھی جس کا انجن، ڈرائیوراور گارڈ بھی میں ہی تھا۔ میں نے بچوں کو چند ہدایات دیں اور پھر ہماری گاڑی چلنے گی۔ بدگاڑی چھک چھک کے نعرے لگانے کے بجائے'' یا کستان زندہ باد۔۔ ہندوستان مردہ باد' کے نعرے لگار ہی تھی۔ حالانکہ مجھے اس وقت ان لفظوں کے مفہوم کا بھی پیتے نہیں تھا۔ میری دانست میں سیہ صرف ایک کھیل تھا۔ نانا جی کوعلم ہوا تو نہایت بدحواسی کے عالم میں مجھے گود میں اٹھا کر گھر لے گئے۔امی جی کی گود میں پٹنخ کریتہ نہیں کیا کچھ کہا۔البتہ اتنایاد ہے کہ نانا جی کو پیچ مج دودن بخار چڑھار ہا۔ بیغالبًا ۱۹۵۷ء کی بات ہے۔اس کے بعد نانا جی بھی جلدیا کستان آ گئے۔

ناناجی نے عملی زندگی میں ہر طرح کی محنت کی۔مسجد کے موذن رہے۔ جار پائیاں بُنے کا کام بھی کیا۔منیاری کا کام بھی کیا (منیاری سے مراد صرف گوٹہ کناری کی فروخت سمجھیں ) حکمت

کا کام بھی کرتے رہے۔ یہ کام عمر کے آخری حص تک کرتے رہے اوراس سے انہیں اتی آمدنی ہوجاتی تھی کہ گویا کسی کے مختاج نہیں تھے۔ ناناجی کے بعض نسخے میں نے ان سے ان کی زندگی میں ہی لئے تھے۔بعض حبّا س فتم کے نسخے ان کی وفات کے بعدان کی کا بی سے نوٹ کئے ۔ انہوں نے اپنی دوائیوں کے نام بھی خود ہی بنار کھے تھے مثلاً قبض کشا گولیوں کا نام تھا'' پیٹ کا جھاڑؤ'۔ اسی طرح مردانہ کمزوری کے ایک نسخ کا نام''ایٹم بم' تھااور دوسرے نسخ کا نام تھا'' ہائیڈروجن بم۔۔عرف مردہ کوزندہ کرنا''۔۔امرت دھارا ایک الیمی دواہے جونزلہ، زکام، ہیفیہ، قے ،سردرد، دانت کے درد، کان کے درد، غرض بیسیوں بیاریوں کا فوری علاج ہے۔کسی ہنگا می صورتحال میں پریشانی سے بیخے کے لئے بیدواہر گھر میں ہونی چاہیے۔ آ جکل Vicks اور بام کی صورت میں بھی امرت دھارا کومحدو داستعال کی چیز بنایا جار ہاہے۔اصل امرت دھارا گھریر ہی تجیس تمیں رویے میں تیار کیا جاسکتا ہے۔افادہ عام کے لئے بینسخد پوری گارٹی کے ساتھ پیش ہے۔ست اجوائن،ست سنڈ ھ،ست دار چینی،ست الایجُی،ست یودینہ۔ یہ یانچوںست ایک ایک تولہ لے کر بوتل میں ڈالتے جائیں۔ان کے ساتھ یا کچ تولہ مشک کافور ملادیں۔ساری اشیابا ہم ملنے پرخود بخو دسیّال صورت اختیار کرلیں گی۔ پینسخه میرا آ زموده ہے۔۔۔۔ایٹم بم کا نسخہ بغیر گارنی کے بیش ہے۔مستگی رومی ایک تولہ، دودھ بڑایک تولہ، تنگرف رومی ایک ماشہ، انڈے کی زردی ایک عدد،افیون تین ماشے،سم الفارایک ماشہ،تمام چیزوں کوکونڈی میں ڈال کر خوب رگڑیں۔ چنے کے برابر گولی بنائیں۔ایک گولی کے ساتھ ایک چھٹا نک دلیں گھی یا آ دھ کلو دودھ لیں۔فراغت کے لئے نمک چاٹنا ضروری ہے۔اس نسخے کوآ زمانے والے اپنی ذمہ داری پر آ ز ما ئیں البتہ گولیاں مفید ثابت ہوں تو مجھے بھی پندرہ بیس گولیاں ضرور بھیج دیں۔

ناناجی سے میں نے ایک دفعہ کہاتھا کہ دلی طریق علاج کو ہمارے پرانے حکماء نے سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے کیونکہ انہوں نے بیشتر نسنے اپنے سینوں میں بندر کھے اور اپنے ساتھ ہی قبروں میں لے گئے۔ناناجی نے شکستہ دلی سے میرے موقف کو مان لیا تھا۔

ناناجی پران کے جو بھائی اور عزیز تشد د کرتے تھے، ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ اس بد بخت کو مارکر

اس کانیج ہی ختم کردو۔قدرت خداکی ان لوگوں کی اپنی سلیس ختم ہوگئیں۔نانا جی نے اپنے پوتے،

پوتیاں ،نواسے ، نواسیاں ہی نہیں ان کی اولادیں بھی دیکھیں۔رضوانہ کوشروع میں ہم روزی کہتے

تھانا جی نے ایک سال کی اپنی پڑنواسی کو گود میں لیا۔انفاق سے بچی کوفراک بھی گلابی پہنار کھی

تھی۔نانا جی نے بچی کا نام پوچھا۔روزی کا لفظ من کرمسکرائے اور کہنے گلے بیتو ''مس گلابو' ہے۔

گویا روزی کا پنجابی میں عمدہ ترجمہ کردیا۔ نانا جی سے بھی ہم پوچھتے کہ نانا جی آپ کہاں تک

پڑھے ہیں؟ پنجابی لہجے میں اس طرح کہتے''اینویں پاس ہوں''جیسے کہہ رہے ہوں''ایم ۔اب

نانی جی کی وفات کے بعد تقریباً بیں سال نانا جی نے اکلاپے کی زندگی بسر کی۔ بیٹے،
بیٹیاں اور ان کی اولا دیں ہونے کے باوجود شریک زندگی کے بغیر بڑھاپا بسر کرنا خاصا کھن کام
ہے۔ آخر آخر تک تو نانا جی استے نرم مزاج اور گداز طبیعت کے مالک ہوگئے کہ ان کے رویے پر
حیرت ہوتی تھی اپنی زندگی کے ۸۲سال پورے کر چکے تھے۔ بڑھاپے کی کمزوری آڑے آرہی
تھی۔ ایک دن نانا جی نے بڑی بہوسے کہا: مجھے ریوڑیاں منگا دو، سارے عزیز چونک اٹھے۔ نانی
جی دایک دن نانا جی نے بڑی بہوسے کہا: کی خواہش کی تھی۔ تو کیا نانا جی بھی۔ ۔ ؟۔۔۔سب
کے دل میں خدشات گھر کررہے تھے۔

ر بوڑیاں منگائی گئیں۔ نانا جی کمزوری کے باوجود مزے لے لے کرریوڑیاں کھاتے رہے اور پھرسو گئے۔

جمارے اکثر خدشات ہمارے وہم کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ نانا جی کے بارے میں ہمارے خدشات بھی دراصل ہمارے وہم کا نتیجہ تھے۔

اس کے باوجود خدشات درست نکے، وہم سیج ثابت ہوا۔

ناناجی فوت ہو چکے تھے۔

بھی بھی ہمارے وہم کتنے سے ثابت ہوتے ہیں!

\*\*

## مصری کی مٹھاس اور کالی مرچ کا ذا گفتہ (تایاجی)

#### نظر سے دور ہے کین نظر میں ہے پھر بھی کہ عکس اینے مرے آئوں میں چھوڑ گیا

اباجی کے بھائی۔۔جنہیں ہم سب باباجی کہتے تھے،اباجی سے عمر میں ہڑے تھے۔
اباجی نے زندگی ایک مقالہ نگاری طرح بسری تو باباجی نے انشائی نگاری طرح زندگی گزاری۔وہ صراط متنقیم کی صدافت کے قائل تھے مگر ٹیڑھی میڑھی اوراونچی نیجی پگڈٹڈیوں پر چلنا اوراردگرد بھرے ہوئے رگوں اورخوشبوؤں سے لطف اٹھانا انہیں پیندتھا۔ باباجی نے بھر پورجوانی بسری۔
بھرے ہوئے رگوں اورخوشبوؤں سے لطف اٹھانا انہیں پیندتھا۔ باباجی نے بھر پورجوانی بسری۔
اباجی اورباباجی دونوں ایک دوسرے کے نیکیٹو تھے۔اباجی کے مزاج کے بھس باباجی خواتین کی مخطوں میں بیٹھ کر ہمیشہ خوش ہوتے۔ نماز کے قریب نہیں بھٹتے تھے۔ بھی زورلگا کر فجرکی نماز پڑھادی تو سارادن بہانے بنابنا کرلڑتے۔ جمعہ کا دن آتا توضیح سویرے ہی ان کی طبیعت خراب ہوجاتی اورعید کے موقعوں پر تو احتیاطاً ایک دن پہلے ہی بیار ہوجاتے۔ روزوں کا معاملہ بھی پچھ ہوجاتی اورائی تھا۔ایک دفعہ میں نے انہیں کہا:" باباجی تین دن بعد رمضان شریف کے روزے شروع ہورے ہیں'' باباجی میری شرارت کو بھانپ گئے۔ پورے اعتاد کے ساتھ بولے:" ہاں بھئی۔۔
السائی عمری شرارت کو بھانپ گئے۔ پورے اعتاد کے ساتھ بولے:" ہاں بھئی۔۔
اللہ کے نیک بندے روزے رکھیں گے۔ ہم تو بڑے گنہگار بیں''۔۔ ایک آدھ دفعہ آئیس مجبور کر روزہ رکھوا دیا گیا تو عصر کے وقت ہی افطاری کے سارے لواز مات سے اگر بیٹھ گئے۔ پچھ مجبور کر روزہ رکھوا دیا گیا تو عصر کے وقت ہی افطاری کے سارے لواز مات سے اگر بیٹھ گئے۔ پھو

دیا: ''آج دن کوبھی پتہ ہے کہ باباجی نے روزہ رکھا ہوا ہے اسی لئے سلوموشن میں چل رہا ہے''۔ باباجی کا پارہ چڑھ گیا۔ مؤذن کے بارے میں گرم ہونے لگ گئے وہ بھی کہیں سوگیا ہے یا مرگیا ہے۔ دراصل روزے کے معاملے میں باباجی غالب کے ہم خیال تھے ہے

روزہ مرا ایمان ہے غالب کین خس خانہ و برفاب کہاں سے لاؤں

باباجی کے ''خس خانہ و برفاب' سے مراد''روزہ رکھنے کا حوصلہ' ہے۔ اس کے باوجود باباجی خدا کی بے پایاں رحمت اورا پنے آتا حضرت محمقیقیہ کی شفاعت پرکالل ایمان رکھتے تھے۔ سیدھے سادے مسلمان تھے۔ بھی بھی موج میں ہوتے تو کہتے: ہم خدا کی اپنی بنائی ہوئی مخلوق بیں۔ ہماری ساری غلطیاں اور گناہ وہ بخش دے گا۔ ویسے بھی کون ہے جومخس اپنی نیکیوں اور عبادتوں کے بل پراپنی بخشش ہوجانے کا دعویٰ کرتا ہے۔ قوالی سننے کے رسیا تھے۔ عزیز میاں اور صابری برادران کی قوالیاں من کر با قاعدہ جھو منے لگتے۔

آزادہ روی باباجی کے مزاج میں بچیپن سے ہی تھی۔ داداجی نے انہیں سکول میں داخل کرایا۔ پہلے دن ہی قاعدہ اور شختی کنویں میں بھینک آئے۔ داداجی نے تین دفعہ قاعدہ لے کر دیا۔ باباجی تینوں دفعہ کنویں میں بھینک آئے۔آخر داداجی نے حقائق کو تسلیم کرلیا اور باباجی کو پڑھائی میں الجھانے کی کوشش ترک کردی۔

باباجی ہمارے اباجی سے عمر میں پندرہ سال ہڑے تھے۔ اباجی جب پرائمری سکول میں پڑھنے جاتے تو واپسی پرایک درخت کے نیچے لیٹ کرسوجاتے۔ باباجی با قاعد گی سے اباجی کو گود میں اٹھا کر گھر لاتے۔ بڑے بھائی ہونے کے ناطے باباجی احترام کے لائق تھے مگرہم نے جب سے ہوش سنجالا یہی دیکھا کہ باباجی ہمارے اباجی کا ایسے احترام کرتے جیسے سعادت مندچھوٹے بھائی اپنے بڑے بھائی کا احترام کرتے ہیں۔ اباجی جب پنتالیس سال کے تھے باباجی ساٹھ سال کے تھے۔ اباجی چونسٹھ سال کے ہوئے باباجی ساٹھ سال کے دہے۔ اباجی چونسٹھ سال کی عمر میں وفات پاگئے۔ باباجی پھر بھی ساٹھ سال سے آگے بڑھنے کو تیار نہ تھے۔ ہم نے منت ساجت کی تو بشکل پنیسٹھ سال کے ہوئے اور پھر جب بیاسی سال کی عمر میں فوت ہوئے تب بھی پنیسٹھ

سال کے تھے۔دراصل بابا جی کوگزرتی ہوئی عمر کورو کئے کا ہنر آتا تھا۔ مرتے دم تک بابا جی نے ورزش کو ہی اپنی عبادت بنائے رکھا اور اس ورزش کی برکت سے بیاسی سال کی عمر تک بالکل ہشاش بشاش رہے۔

بابا جی کو پہلوانی کاشوق تھا، خانپور کے علاقہ میں اپنے زمانے میں اچھے پہلوان مانے میں جاتے تھے۔ عمر ڈھل گئی تو انہوں نے شاگر دپالنے شروع کر دیئے۔ کشی کے داؤی سکھانے میں بابا جی ماہر تھے۔ ''استاد جی'' کہلوا کرخوش ہوتے۔ جہاں بھی رہے اپنے شاگر دوں کا حلقہ پیدا کیا۔ جب وہ انہیں ''استاد جی'' کہہ کر پکارتے تو بے حدخوش ہوتے۔ ہم پانچ بھائی ہیں اور پانچوں فری اسٹائل ریسلنگ دیکھنے کے شوقین ۔ ہم بھائی جب بھی اکھے ہوتے تھے ہماری اہم ترین مصروفیت ریسلنگ کی تازہ ترین فلمیں دیکھنا اور پرانی کشتیوں پر تیمرہ کرنا ہوتی تھی۔ ہم ہوگن، اینڈ ردی جائئٹ، میچومین، کمالا، رک فلئیر، روڈی پائیر جیسے پہلوانوں کی باتیں کرتے تو بابا جی کوشد یدغصہ آتا۔ فری اسٹائل کشتی کے فن کوصلوا تیں سناتے اور پھر دیری کشتی کے محاس اور فضائل پرطویل کی چردے ڈالتے۔ بابا جی بلب کے مقابلے میں تیل کے چراغ، فرج کے مقابلے میں گھڑے دیے تھے۔ انہوں نے ہزار بحثوں میں گھڑے اور نئے دور کے مقابلے میں پرانی روایات کو ترجیح دیتے تھے۔ انہوں نے ہزار بحثوں میں گھڑے کا ویکھر کے کا مقابلے میں پرانی روایات کو ترجیح دیتے تھے۔ انہوں نے ہزار بحثوں کے بعد بھی زمانے کے اور نئے دور کے مقابلے میں پرانی روایات کو ترجیح دیتے تھے۔ انہوں نے ہزار بحثوں کے بعد بھی زمانے کے اور نئے دور کے مقابلے میں پرانی روایات کو ترجیح دیتے تھے۔ انہوں نے ہزار بحثوں کے بعد بھی زمانے کے اور نئے دور کے مقابلے میں پرانی روایات کو ترجیح دیتے تھے۔ انہوں نے ہزار بحثوں

اباجی اور باباجی دو بھائی تھے۔اس خاندان میں بچھل کئی پشتوں سے یہ ہور ہاتھا کہ دو بیٹے پیدا ہوتے ،ایک اولا دسے محروم رہتا اورایک کے ہاں پھر دو بیٹے ہوجاتے۔۔ چنانچہ باباجی بھی اولا دکی نعمت سے محروم رہے لیکن ان کی وفات کے ساتھ ہی ہمارے خاندان کی اس نسل درنسل روایت کا بھی خاتمہ ہوگیا۔ شروع شروع میں باباجی کواولا دسے محرومی کا قلق رہا پھر پیتنہیں انہوں نے قسمت کے لکھے سے مجھوحہ کرلیایا انہیں اتنی بڑی کا کنات میں انسان کی بے وقعتی کا احساس ہوگیا کیونکہ پھرانہوں نے زندگی سے مسرت کشید کرنے کا ممل تیز کردیا۔

باباجی کی آنکھ میں موتااتر آیا۔ آپریشن ہوا، کامیاب رہامگر نظر مزید کمزور ہوگئ۔ انہوں نے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا۔ ٹی وی دیکھنا چھوڑ کر بھی باباجی کے' دکشن نظر''میں کمی نہیں آئی۔ جیسے

ہی ملکہ ترنم نور جہاں کا کوئی نغہ سنائی دیتا، نغہ سننے اور ملکہ ترنم کی زیارت کے لئے ٹی وی والے کرے میں آ جاتے۔ نور جہاں کا نغہ بڑی محویت سے سنتے بلکہ بڑی محویت سے و یکھتے۔ ایک موقعہ پر تو عالم محویت میں ان کی عینک ہی گر گئی ہے۔ پھر یوں ہوا کہ مسرت نذیر یکا کیک ٹی وی پر نمودار ہوگئ۔ بچوں نے اپنی عمر سے آ گے بڑھ کر جوان ہونا شروع کر دیا اور بوڑھوں نے ریورس محودار ہوگئ۔ بچوں نے اپنی کے انداز گیئر میں جوان ہونا شروع کر دیا۔ بابا جی بھی مزید جوان ہوگئے۔ مسرت نذیر کے گائیکی کے انداز نے بابا جی کی توجہ تھنچ کی تھی۔ اس کے باوجود بابا جی نے ملکہ ترنم کور جہاں سے تعلق خاطر کوٹوٹے نہیں دیا۔ البتہ یہ تعلق کمز ورضرور بڑگیا۔ مثلاً ایک بقرعید پر ملکہ ترنم کا نغمہ دکھایا گیا۔ بابا جی محبت کا بھرم رکھنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے گر نے وی والے کمرے تک پہنچتے تنی دیر ہوگئی کہ گاناختم ہوگیا اور بابا جی الٹے پاؤں یوں لوٹ گئے جیسے ملکہ ترنم سے کہدر ہے ہوں: ''اچھا آگلی بقرعید پر سہی!''۔

ہمارے بچین میں بابا جی ایک دفعہ مجھے اور آپی کو اپنے اکھاڑے میں لے گئے۔ہم دوسری کشتیاں دیکھتے رہے لیکن جیسے ہی بابا جی اکھاڑے میں اترے اور اپنے حریف سے پنجہ آزمائی کرنے گئے ہم نے یہ سمجھا کہ دوسرا آ دمی ہمارے بابا جی کو مارے گا۔ چنانچہ ہم نے رونا اور چیخنا شروع کر دیا۔ ہماری چیخ و پکار سے مجبور ہوکر بابا جی کوشتی ادھوری چیوڑ نا پڑی ۔ آ کر ہمیں تسلّی دستے رہے کہ میں اسینے حریف کو بچھاڑ دوں گا مگر ہم نے آئییں کشتی نہیں کڑے دی۔

باباجی نے دوشادیاں کیں مگر دونوں ناکام ہوئیں۔ بواحیات خاتوں بتایا کرتی تھیں کہ پہلی بیوی کے ساتھ باباجی زیاد تیاں کرتے تھے۔ باباجی اس الزام پر ہمیشہ برہم ہوجاتے۔ دوسری بیوی کا حال ہم نے خودد یکھا۔ اس نے ہمیشہ باباجی کے ساتھ زیادتی کی۔ باباجی جہاں تک برداشت کرسکتے تھے، کرتے رہے۔ جب قوت برداشت جواب دے گئی تو علیجد گی ہوگئ ممکن ہے اولاد ہوتی تو باباجی کی قوّت برداشت بڑھ جاتی اور دونوں میں علیجدگی کی نوبت نہ آتی۔ باباجی کی بیویوں نے باباجی کا ساتھ نہیں نبھایائے، بیخداہی بہتر جانتا ہے۔ بیویوں نے باباجی کا ساتھ نہیں دیا تھایا باباجی اندگی بھر ساتھ دیا۔ یُرے وقتوں میں کام آئے، گریدائی حقیقت ہے کہ باباجی نے اباجی کا زندگی بھر ساتھ دیا۔ یُرے وقتوں میں کام آئے،

مبری محبتیں

میری محبتیں

بھلے وقتوں میں کام آئے۔ان کی جائیداد بے شک ان کی موت کے بعد ہمارے جھے میں ہی آتی مگرا بنی زندگی میں ہی اپنی جائیداد بھائی بھتیجوں کے سپر دکردینا بڑے حوصلے اور دل جگرے کا کام ہے۔باباجی نے پیکام کیا۔ ہمارے ساتھ نیکی کی احسان کیا۔اس کا اجرانہیں خداسے ملے گا۔

میرے بچوں سے باباجی بہت مانوس تھے۔رضوانہ، زلفی، شازی، ٹیپو، مانویانچوں سے انہیں محبت تھی۔ باباجی کالی مرچ ،سونف ،مصری ، با دام اور الایخی وغیرہ کا وافر اسٹاک اینے پاس رکھتے اور انہیں عام طور پر استعال کرتے رہتے۔ بچوں کومصری اور با دام دیا کرتے تھے۔ محلے کے بچوں میں بھی مصری باٹا کرتے تھے۔ چنانچہ محلے میں ''مصری والے بابا'' کے نام سےمشہور

باباجی صاف دل اور ساده مزاج انسان تھے۔انہوں نے بھی خود کونیک اور متقی باور کرانے کی کوشش نہیں کی عصد آتا تو بینے کی کوشش نہیں کرتے تھے، برملا اظہار کردیتے تھے۔ چنانچہ آخری یا فیج برسول میں مہینے میں ایک آ دھ بار جھگڑ اضرور کر لیتے ۔ دراصل اپنی صاف دلی اور سادہ مزاجی کے باعث''لائی لگ'' تھے۔جھگڑا اُس وقت کرتے جب بعض رشتہ دارانہیں بھڑ کاتے۔ جب جھگڑا کر چکتے پھر خود ہی بتادیتے کہ مجھے فلاں فلاں نے اس طرح غصہ دلایا تھا۔ چنانچہ ہم کسی عزیز سے تکنی پیدا کئے بغیر فساد کھیلانے والے رشتہ داروں سے واقف ہو گئے اورخود ہی مختاط رینے لگے،مگر باباجی کا کمال یہ تھا کہ کچھ عرصہ ٹھنڈا رہنے کے بعد پھرانہیں رشتہ داروں کے ہاں آنے جانے لگتے۔

#### حق مغفرت کرے عجب آزادمرد تھے

باباجی کومٹی سے بڑی محبت تھی۔شروع شروع میں گھرکے کیچصحن میں آلتی پالتی مارکے بیٹھے رہتے۔ پھر گھر کے باہر بھی اسی طرح بیٹھنے لگے، بلکہ بعض دفعہ خاک پر نیم دراز ہوجاتے۔ میں نے ان سے ایک دوبار مؤ دبانہ درخواست کی کہ اس طرح سر راہ نہ بیٹھا کریں۔ان کا جواب تھا مجھے مٹی سے محبت ہے،اس کی خوشبوا چھی لگتی ہے۔۔ میں نے گذارش کی کہ صحن کی مٹی کی خوشبو ہے ہی محبت یوری کر کیجئے مگر وہ تو شاید''تمنا'' کا دوسرا قدم ڈھونڈ نے کے چکر میں تھے۔ آخر میں

نے انہیں اپنی اور ان کی قریشیت کا واسطہ دے کر کہا آ یہ جس طرح سرراہ مٹی سے اظہار محبت فر مارہے ہیں اس میں محبت کی بھی رسوائی ہے اور مجھے خدشہ ہے کہیں راہ گیرآ ب کے سامنے یہے نہ ڈالنے شروع کردیں۔۔میراتیر ٹھیک نشانے پر بیٹھااور باباجی لاحول ولاقوۃ پڑھتے ہوئے ایک دم چھلانگ مارکر کھڑے ہوگئے۔اس کے بعد باباجی گھر کے صحن میں ہی مٹی سے اظہار محبت کرتے

دراصل باباجی کے اندرایک بڑامضبوط دراوڑموجودتھا۔مٹی سے جڑا ہوا، ماضی اوراس کی روایات سے چمٹا ہوا۔ ہم لوگ باباجی کے لئے آریائی ثابت ہوئے کہ انہیں خانپور سے دھکیلتے ہوئے بالائی پنجاب تک لے آئے لیکن باباجی کے من میں جود نیا آ بادتھی وہ ویسے ہی آ بادرہی۔ خانپورچھوڑنے کے بعدوہ کیسٹ پلیئریرا کثریہ گانا سنا کرتے''چل اُڑ جارے بیچھی کہ اب بیدلیں ہوابیگانہ''۔گاناس کراداس ہوجاتے۔گر کیسٹ بلیئر کے مقابلے میں گراموفون مشین کی آواز انہیں زیادہ فطری لگتی رہی۔وہ جدید ٹیکنالوجی ہے بھی مرعوب نہ ہوئے۔حالانکہ گراموفون مشین اسی جدید ٹیکنالوجی کی ابتدائی صورت تھی ،مگرمیراخیال ہے باباجی اس معاملے کوئسی اور زاویے سے و کھتے اور سوچتے تھے۔ کھی جھی ایسے لگتاہے جیسے باباجی نے جودنیا اپنے من میں آباد کرر کھی تھی وہ دنیا تو میرے من میں بھی آباد ہے۔اوراب توبابا جی کی بہت ہی الیمی باتیں بامعنی لگنے گی ہیں جو ان کی زندگی میں بے معنی کئی تھیں۔

باباجی ایک اچھے دراوڑ کی طرح مٹی سے محبت بھی کرتے تھے اور موت سے خا کف بھی رت تھے۔موت کا کوئی قصہ بھی ہم لے بیٹھتے توباباجی ناراض ہوجاتے اور کہتے موضوع تبدیل کرو۔ہم انہیں تنگ کرنے کے لئے کہتے باباجی جب ہر کسی نے ایک نہ ایک دن مرنا ہے تو پھر موت سے ڈرکیسا۔۔ پہلے باباجی کچھ گھبراتے پھر جی کڑا کر کے کہتے میں پہلوان ہوں آسانی سے جان نہیں دول گا۔۔لگتاہے فرشتهُ اجل کو بھی باباجی کے خوف پر رحم آ گیا ہوگا کیونکہ موت ان کی طرف ایسے آئی کہ نہانہیں پتہ چل سکا، نہ ہمیں پتہ چل سکا۔ بازار سے گھوم پھر کر،اینے شاگر دوں سے اس کرآئے ،گھر کے حن سے برآ مدے تک پہنچ اور چلتے جلتے ہی جان دیدی۔۔میرے داداجی

#### رانخھے کے ماموں (ماموں ناصر)

# ہراسکتانہ تھاویسے تو کوئی بھی مگر مجھ کو کا کامیابی کے لئے ناکام ہونا تھا

میرے والدسرائیکی تھے سومیں نسلاً سرائیکی ہوں۔ میری والدہ پنجا بی تھیں اس لحاظ سے سرائیکی النسل ہونے کے باوجود میری مادری زبان پنجا بی ہے۔ پنجا بی زبان میں ماں کا نام دوبار لینے سے ماموں کارشتہ بنتا ہے یعنی ''ماں ماں ''( لکھنے میں تو شاید ماماں سے ہی کام چل جا تا ہے لیکن الفاظ کی ادائیگی میں ماں ماں کہنا ہوتا ہے) سو ماموں کا رشتہ بڑا اہم اور معتبر رشتہ ہے۔ میرے پانچ ماموں ہیں۔ عمروں کے لحاظ سے ان کی ترتیب یوں ہے: پہلا نمبر عطاء اللہ کلیم صاحب۔ دوسرا نمبر پروفیسر ناصر احمد صاحب۔ تیسرا نمبر حمیداللہ کوثر باجوہ صاحب۔ چوتھا نمبر ڈاکٹر سمیح اللہ ریاض صاحب۔ پانچواں نمبر حمیب اللہ صادق صاحب۔ اگر مجھ سے میری ذاتی لیند کے بارے میں یو چھاجائے تو پھر میرے ماموؤں کی ترتیب یوں ہوگی: پہلا نمبر ماموں ناصر۔ دوسرا نمبر ماموں ناصر۔ دوسرا نمبر ماموں ناصر۔ دوسرا نمبر ماموں ناصر۔ دوسرا نمبر ماموں ناصر۔ چوتھا نمبر میں خوتھا نمبر کیا تھوں ناصر۔ چوتھا نمبر کیا تھوں ناصر۔ چوتھا نمبر کیا تھوں ناصر۔ چوتھا نمبر کیا تھوں نے خوتھا نمبر کیا تھوں ناصر۔ خوتھا نمبر کیا تھوں نے خوتھا نمبر کیا تھوں نے خوتھا نمبر کیا تھوں نمبر کیا تھوں نے خوتھا نمبر کیا تھوں نمبر کی

یہ قطعاً میری ذاتی پیندی ترتیب ہے جس سے اختلاف کا ہرعزیز کوحق حاصل ہے۔ اس ترتیب سے بین طاہر ہورہا ہے کہ ماموں ناصر میرے لئے ایسے ماموں ہیں جو ماں کا نام دوبار لینے سے نہیں بلکہ چھ بار لینے سے پورے ہوتے ہیں اس سے میرے لئے ان کی محبت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ لیکن ماموں ناصر کی محبت بڑی ظالم شے ہے اس کی وضاحت ذرا آ گے چل

کے بڑے بیٹے قریثی غلام حسین۔۔میرے اباجی کے بڑے بھائی،ہم سب کے تایاجی فوت ہوگئے۔مصری کی مٹھاس اور کالی مرچ کاذا گفتہ دونوں ایک ساتھ کھوگئے۔ باباجی کی زندگی میں ہی میراایک افسانہ'' دھند کاسفر''۔ نگار پاکتان کراچی میں چھپاتھا۔ اس افسانے میں باباجی اور میر تعلق سے ایک واقعہ بھی درج تھا جوافسانہ ہیں حقیقت ہے۔

وه حقیقت اپنے افسانے سے نقل کرتا ہوں۔

(آپی اور میں) ' جب ہم دونوں چارسال اور تین سال کے تھے، تایا جی ہمارے ہاں آئے تھے، پھر تھوڑی دیر کے لئے کہیں باہر چلے گئے تو آپی نے اور میں نے مشتر کہ طور پر سوچا کہ ہمارے تایا جی گم ہوگئے ہیں اور پھر صلاح کی کہ ہم دونوں چل کر انہیں ڈھونڈتے ہیں۔ ہم بڑی خاموثی سے گھر سے نکل آئے قریبی بازار تک آئے پھر پیتنہیں کیا ہوا، راستے گم ہونے لگے اور تایا جی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم خودگھر کا راستہ بھول گئے ۔ نہ تایا جی طے، نہ گھر کا راستہ سرٹ کے کنارے کھڑے ہوکر ہم دونوں نے رونا شروع کر دیا۔ کسی شریف دوکا ندار نے ہمیں اپنی دوکان پر بٹھالیا اور ڈھیر ساری مٹھائی بھی ہمارے سامنے رکھ دی۔ ہم نے مٹھائی کھانے کے ساتھ ساتھ دوکان پر بٹھالیا اور ڈھیر ساری رکھا تا وقتیکہ تایا جی اور ابا جی ہمیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک نہ ساتھ رونے کاعمل بھی جاری رکھا تا وقتیکہ تایا جی اور ابا جی ہمیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک نہ آگئے۔ تب ہم مارے خوشی کے باقی مٹھائی اٹھانا بھی بھول گئے''

اب جبکہ اباجی اور باباجی دونوں اس جہان میں نہیں رہے تو مجھے خوداحتیاط کرنا پڑتی ہے کہ گھرسے زیادہ دور نہ نکل جاؤں اور گھر کا راستہ نہ بھول جاؤں کیونکہ اب اباجی اور باباجی میں سے کوئی بھی مجھے ڈھونڈ نے نہیں آئے گا۔ اب اجھے دوکا ندار بھی بہت کم ہیں اور اغوا کرنے والے زیادہ۔ اسی لئے مجھے ہرقدم سوچ سوچ کراور پھونک پھونک کراٹھانا ہے۔

مجھے یقین ہے مٹی سے محبت رکھنے والے بابا جی ، جوموت سے بھی ڈرتے تھے، اب موت کے بعد کسی خوف کے بغیر مٹی سے ہم آغوش ہوکرا پنی محبت کو کمال تک پہنچار ہے ہوں گے۔

کر ہوگی ۔

ماموں ناصر کے ساتھ میری محبت دراصل'' بچین کی محبت'' ہے میں نے ابتدائی عمر میں ہی در یکھا کہ ماموں ناصر کواپنی بہنوں میں میری امی جی سے خاص محبت تھی۔ اتی خاص کہ دوسری بہنوں کے لئے بھی بعض اوقات غصے کا موجب بن جاتی۔ بے جی (نانی جان) بھی بھی بھی جھلا جاتیں۔ امی جی کے تعلق سے بیر محبت اباجی تک بھی پینچی ماموں ناصر اباجی کا بے حداحترام محلا جاتیں۔ امی جی کے دنوں میں جب بھی ماموں ناصر سے قرض ما نگا انہوں نے فوراً فراہم کیا ، چا ہے خود بھی کہیں سے قرض ہی کیوں نہ لیا ہولیکن اباجی کے کام میں تا خیر نہیں ہونے دی۔ ایک موقعہ پر بہت سار ے عزیز وا قارب جمع تھے۔ اباجی اپنے جوتوں کی مرمت اور پالش کرانے کے لئے کسی بچکوڈھونڈر ہے تھے۔ جب تک کوئی بچہ ملتاماموں ناصر بتا کے بنا خود اباجی کے جوتے لے کر چلے گئے اور مرمت کرائے ، پالش کرائے لے آئے۔ ای جی اور اباجی کے ساتھ ماموں ناصر کے ایسے جوتی دویتے کی متعدد مثالیں ہیں۔ اسی وجہ سے بچپن میں ہی مجھے ماموں ناصر سے محبت ہوگئی۔ مبارکہ کے ساتھ میری شادی ہونے میں میری پیند کے علاوہ امی جی اور ماموں ناصر کی اجذبہ بھی کارفر ما تھا۔

ماموں ناصر بنیادی طور پرسیف میڈ انسان ہیں کم عمری میں میٹرک کا امتحان پاس کرتے ہی انہوں نے سارے خاندان کا بوجھ اٹھانے کے لئے نوکری کرلی۔ نوکری کے ساتھ پرائیویٹ طور پرتعلیم کے حصول کا سلسلہ جاری رکھا۔ ریلوے کی ملازمت سے لے کرانگلش کی پروفیسری تک انہوں نے ان تھک محنت کی۔ خاندان کے نقریباً ہر فرد پراحسانات کئے اور تقریباً ہر فرد سے ان احسانات کے اور تقریباً ہر فرد سے ان احسانات کی مناسب سزا پائی۔ ماموں ناصر کی ایک خوبی سے ہے کہ اپنوں میں سے جوانہیں زیادہ عزیز ہوتے ہیں ان کی سفارش پر دوسروں کے مشکل سے مشکل کام کرواد سے ہیں مگر خوداس عزیز کا کام بھی نہیں کرائیں گے جس سے انہیں محبت ہوگی۔ اس لئے میں نے کہا تھا کہ ماموں ناصر کی محبت بڑی ظالم شے ہے اوراس محبت کے بڑے شکاروں میں سے ایک میں ہوں۔

ماموں جی کی پہلی شادی ماں کی اطاعت میں ہوئی اس خاندانی فیصلے کی قیمت ممانی مجیدہ

نے ادا کی۔ سرخ وسفیدرنگت والی ممانی مجیدہ سے لے کرٹی بی کا شکار ممانی مجیدہ تک دکھوں کا ایک سفر تھا۔ ممانی مجیدہ نے ۳۲ برس کی عمر میں بیسفر طے کرلیا اور اپنی یا دگار ایک بیٹا اور تین بیٹیاں چھوڑ گئیں۔

میری شادی اپریل ا ۱۹۷ء میں ہوئی اسی سال میں اور مبارکہ گرمیوں کے دنوں میں ماموں ناصر کے پاس مانسہرہ گئے۔ وہاں ایک دن ریٹر یو پر مہندر کپور کا گیت نشر ہوا:

تم اگرساتھ دینے کا وعدہ کرومیں یونہی مست نغمے ٹا تارہوں

میں نے دیکھام موں ناصر عالم جذب میں پنچے ہوئے تھے۔ ممانی مجیدہ کوفوت ہوئے چار برس ہو چکے تھے اور ان کی زندگی کے آخری تین برس بھی سنگین بیاری کے باعث شجر ممنوعہ کے طور پر بسر ہوئے تھے۔ گویا سات برس کا وقفہ تھا۔ بیٹیوں کی شادی کے بعد جیسے ہی انہیں سکساری کا حساس ہوازندگی پھرسے انگرائیاں لینے گئی۔ مہندر کیورگار ہاتھا:

> میں اکیلا بہت دیر چلتارہا ابسفرزندگانی کا کٹانہیں جب تلک کوئی رنگیں سہارانہ ہو وقت کافر جوانی کا کٹانہیں

میں نے اس دن مہندر کپور کے گیت کالفظ لفظ ماموں ناصر کے روم روم میں اتر تے دیکھا۔ خانپور والیس آ کرامی جی کواپنے ''مشاہدہ'' کا حال سنایا۔ امی جی نے فوراً رشتوں کی تلاش شروع کردی۔ دوسال کی دوڑ دھوپ کے بعد مطلوبہ رشتہ ملا۔ چندے آ فتاب چندے ماہتاب۔ ممانی آ صفہ کو ملتان سے بیاہ کرخانپور لایا گیا۔ دو چار دن شادی کی گہما گہی رہی پھر ماموں، ممانی پشاور چیا گئے۔ گھر آ با دہوگیا۔

ماموں ناصرانگریزی ادبیات کے استاد ہیں مگر اُردوادب سے بے خبر نہیں ہیں اردو کے کا سیکی ادب سے تو گہری واقفیت رکھتے ہیں۔ برجستہ اشعار پڑھنے میں انہیں ملکہ حاصل ہے۔ ایک دفعہ مرحومہ ممانی مجیدہ نے کہا کہ مجھے تھوڑ اساد بادیں۔فوراً غالب کا پیشعر پڑھنے لگے:

اسدخوشی سے مرے ہاتھ پاؤں پھول گئے کہاجواس نے ، ذرامیرے پاؤں داب تودے

ہزارہ میں ڈاڈر کے علاقے سے دریائے سرّن گزرتا ہے۔ دریا کا صاف پانی اور چاروں طرف ہریالی۔۔ میں اس منظر کو حیرت اور مسرت سے دیکھ رہاتھا کہ ماموں ناصر نے معمولی سے تصرف کے ساتھ علامہ اقبال کے بہاشعار پڑھنا شروع کردیئے:

صف باند ہے دونوں جانب ہوئے ہرے ہرے ہیں ندی کا صاف پانی تصویر لے رہا ہے ہے دلفریب ایبا کہسار کا نظارہ پانی بھی موج بن کر اٹھ اٹھ کے دیکھاہے پانی کوچھورہی ہے جھک جھک کے گل کی ٹہنی جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھا ہے جیسے حسین کوئی آئینہ دیکھا ہے

دل کی الیں جادوئی حالت تھی جیسے علامہ اقبال کے اشعار الہام کی طرح نازل ہور ہے ہوں بیرماموں ناصر کی برجستگی کا کمال بھی تھا۔

گھر کی شادی بیاہ کی محفلوں میں جب صرف خاندان کے افر ادموجود ہوتے ماموں ناصر کوئی نہ کوئی غزل اپنے مخصوص ترنم کے ساتھ سناتے۔ بہادر شاہ ظفر کی غزل' تا در جاناں ہمیں اول تو جانا ہے منع''اور سراج دکنی کی غزل' خبر تحیّر عشق سن نہ جنوں رہانہ پری رہی''۔۔ ماموں ناصر ایسی خوبصور تی سے سناتے کہ بیاصل شاعروں کی بجائے ماموں ناصر کا کلام لگنے لگا۔

طبعاً ماموں ناصر مذہبی انسان ہیں مگر مذہبی تعصّبات سے دور۔۔ حالانکہ میرے عزیزوں میں بعض ایسے لوگ بھی ہیں جواپنے کٹر پن کے باعث اپنے تعصّبات سے پاک نہیں ہوسکے۔
یورپ اور امریکہ کا کشادہ ماحول بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔۔ مذہبی ہونے کے باوجود ماموں ناصر خلاف شرع تھوک لینے کوعیب نہیں سمجھتے اسی لئے اندھیرا، اجالا ان کا مسکنہیں ہے۔۔ ماموں ناصر کی خوش ذوتی اور شگفتہ مزاجی کے باعث مجھے ہمیشہ ٹوہ رہی کہ ماموں ناصر کی کسی پرانی محبت کو

دریافت کروں اس میں کوئی واضح کا میا بی تو نہیں ہوئی کیکن اتنا سرا ضرور ہاتھ آیا ہے کہ کسی زمانے میں ماموں ناصر کی فیصل آباد کے ایک میر صاحب سے بہت دوستی تھی ۔ ان کی بیگم، بہن، بیچ۔۔
گھر کے سب افراد ماموں ناصر کے لئے چشم براہ رہتے ۔ انہیں دیکھ کر ماموں ناصر کے چبرے پر بھی شگفتگی چیل جاتی ۔ بعد میں ایکا یک بیعلق ٹوٹ گیا۔ میر ااندازہ ہے کہ ماموں ناصر کی موجودہ شگفتہ مزاجی اسی دور کی عطا ہے۔ واللہ اعلم باالصواب!

مجھے شاعری کا شوق ہواتو ماموں ناصر نے میری اصلاح کے لئے ایک استادقتم کے شاعر جناب اختر بے خودرام پوری (یا کوئی اور پوری) کو بلالیا۔ انہوں نے میری وہ اصلاح فرمائی کہ شاعری سے تائب ہونے میں بس تھوڑی سی کسررہ گئی۔ عام زندگی میں مجھے راہ راست پر لانے کے لئے ماموں ناصر کسی نہ کسی جناب اختر بے خودرام پوری کو مجھ پر مسلّط کردیتے ہیں۔ شاید انہیں میری اصلاح کا گرمعلوم ہوگیا ہے۔

ہرانسان کی زندگی عام معمولات کے مطابق بسر ہوتی ہے کیکن ایک ڈگر پر چلتے چلتے اس میں بھی بھارکوئی موڑ بھی آ جاتا ہے۔ کوئی پراسرار ، محیرالعقول یاروحانی تجربہ یا پھرکوئی ایساواقعہ سانحہ ہوجاتا ہے جس سے زندگی عام ڈگر سے ہٹ جاتی ہے۔ ماموں ناصر کی زندگی میں بعض ایسے واقعات رونما ہوئے۔ قیام پاکستان کے ایام میں مشرقی پنجاب میں بم کے ایک دھا کے کے نتیجہ میں ماموں ناصر نخمی ہوگئے۔ موت انہیں چھوکر گزرگئی۔ بم کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کی ضرب کا نشان ماموں ناصر کے جسم پر آج بھی موجود ہے۔ اس تجربے سے انہیں زندگی کی اہمیت اور موت کی حقیقت دونوں کا ادراک ہوا۔

ریلوے ملازمت کے دوران ماموں ناصر غالباً کوہاٹ میں مقیم تھے۔ وہاں ایک دفعہ موسم بہار میں ایک سانپ نکل آیا۔ ریلوے کے ایک دو ملازموں نے مل کرسانپ کو ہلاک کر دیا۔
بہار میں ایک سانپ نکل آیا۔ ریلوے کے ایک دو ملازموں نے مل کرسانپ کو ہلاک کر دیا۔
ماموں ناصر کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ بھی جائے واردات پر تماشائی کی حیثیت سے موجود تھے۔
فلمی کہانیوں کے عین مطابق مردہ سانپ کی آئکھوں میں ماموں ناصر کا عکس بھی محفوظ ہوگیا۔ پھر اس سانپ کی مادہ کے انتقام کی سٹوری شروع ہوگئی ماموں ناصر سے اس ناگن نے بجیب انتقام

لیا۔ ہرسال بہار کے موسم میں آتی اوران کے پیروں کوسوگھ کر چلی جاتی۔اگلی صبح یا وَں اس طرح ہوتے جیسے کسی نے ساری کھال اتار لی ہو۔ ماموں ناصراس دوران ریلوے کی ملازمت جھوڑ کر محکمہ تعلیم میں آ گئے مگر محکمے کی تبدیلی کا بھی اس ناگن نے کوئی اثر نہیں لیا۔ ماموں اس موسم میں یثاور میں ہوتے یا کوہاٹ میں،میران شاہ میں ہوتے یا ڈیرہ اساعیل خال میں۔۔اینے پیار کی آ گ میں جلتی اورانقام کی آ گ میں سلگتی،غلط نہی کی ماری وہ نا گن و ہیں پہنچ جاتی ،ان کے یاؤں سؤگھتی اورانہیں اذیت میں مبتلا کر کے لوٹ جاتی۔ آفرین ہے اس نا گن کی اخلا قیات بر کہ اس نے ماموں کے یاؤں سونگھنے سے بھی تجاوز نہیں کیا بیا لگ بات کہ اس حرکت سے ہی ماموں کے پیروں کا ماس الگ ہوجا تا تھا۔شاید وہ ان کے ماس ہی کوان کےجسم سے الگ کرنا جا ہتی تھی۔ ڈیرہ اساعیل خال میں قیام کے دوران جب وہ ناگن اپنے مُقررٌہ وقت برینیجی توا تفاق سے ماموں صادق اور چندسٹوڈنٹس بھی وہیں موجود تھے۔ ماموں ناصر تو اس ناگن کود کیھتے ہی سحرز دہ سے ہو گئے مگران کے شاگر دوں اور ماموں صادق نے مل کراس ناگن کا کام تمام کر دیا۔ یوں'' ناگن کا انتقام'' کی کہانی اینے انجام کو پینچی لیکن بیکہانی کسی فلم کی سٹوری پاکسی قدیم مائتھا لوجی ہے اخذ کی ہوئی نہیں تھی ۔ ماموں ناصر نے فلمی ہیرو کے برعکس زندگی کے ہیرو کی طرح اپنایارٹ یلے کیا۔ فلمی میروکی طرح مصنوعی کرب خود برطاری نہیں کیا بلکہ واقعہ کی پوری اذیّت بھوگی اور سالہا سال موت سےمعانقہ کرکے نیاجنم لیتے رہے۔۔ بم دھا کےاورغلط نہی کی شکارمنتقم مزاج ناگن کے واقعات کے بعد تیسرااہم واقعہ ماموں ناصر کی ممانی آصفہ کے ساتھ شادی کا ہوا۔ پیشادی ان کی زندگی کی ڈ گر کو یکسر تبدیل کرگئی۔ممانی آ صفہ کے ذریعہ ہمارے نتھال میں زندگی کا ایسا طریقہ سامنے آیا جس کی پہلے ہمار بے نھال میں کوئی مثال موجود نتھی۔ممانی آ صفہ کے پاس بیٹھے ہوئے مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے' شیدا پستول' ، حبیئری میں آ گیا ہو۔ بلکہ بھی بھی تو ماموں ناصر کی حالت بھی کچھالیں ہی دکھائی دینے گئی ہے۔

مرحومه ممانی مجیدہ سے ماموں ناصر کے چار بچے ہیں تین بیٹیاں اور ایک بیٹا۔ مُبارکہ، وحیدہ، غزالہ ﷺ مُبشّر احمد خالد۔ ممانی آصفہ سے دویٹیاں ہیں۔۔عائشہ، بُشریٰ۔ ممانی مجیدہ

کی ساری اولا دشادی شدہ ہے بڑی بیٹی مبار کہ میری بیوی ہے۔ اس سے چھوٹی وحیدہ کے شوہر بشیر احمد شاہد عمر میں مجھ سے احمد شاہد عمر میں مجھ سے دوسال بڑے ہیں۔ یوں میں رشتہ کے لحاظ سے اس طرح ماموں ناصر کا سب سے بڑا داماد ہوں کہ دونوں کہ دونوں کہ دونوں حجوبے داماد عمر میں مجھ سے بڑے بین سے ایس سعادت بردور باز ونیست

میرے بعض بھائیوں کو ایک دوماموؤں سے شدید شکایتیں ہیں۔ایک دفعہ میں انہیں مسمجھار ہاتھا کہ ہر شخص کے اپنے حالات ہوتے ہیں،اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں،تر جیحات ہوتی ہیں۔ اب ہمیں کسی ماموں کاشکوہ کرنے کی بجائے بیدد مکھنا چاہیے کہ ہم اپنے بھانجوں بھانجوں کے ساتھ کیاسلوک کررہے ہیں۔ تا کہ ہمیں بھی کل کلاں ان سے ویسے ہی ریمارکس نہ سننا پڑیں جیسے آج بعض ماموؤں کے بارے میں ہم دےرہے ہیں۔شکوے شکا بیتیں تورشتہ داری کا حصہ ہیں۔ ایک حدتک رہیں توان سے بھی محبت گہری ہوتی ہے۔ویسے بحثیت رشتہ ماموں کارشتہ ماموں کاہی ہوتا ہے۔ ہمارے بھانجوں کا ماموں ہویا ہمارا ماموں ، ہیر کا ماموں ہویارا نخھے کا ماموں۔۔ بہن کو بھائی سے اور بھائی کو بہن سے سچی محبت ہوتو سارے'' مامے'' ایک جیسے ہی ہوتے ہیں۔ ماموں ناصر میرے لئے '' رانجھے کا مامول'' ثابت ہوئے ہیں۔ رانجھے کا ماموں باقی دنیا کے ماموؤں جبیبا ہوتے ہوئے بھی ان سے تھوڑ امختلف ہے۔ رانچھے کا ماموں اسے خود بانسری لے کردیتا ہے۔ بھینسیں یلے سے خرید کردیتا ہے۔ رومیزنگ فضاپیدا کرنے میں ہرممکن مدد کرتا ہے۔ کھیڑوں سے مقابلہ کرتا ہے اور پھررانخھے کی ساری مشقتیں خوداٹھا کراسے ہیرعطا کراتا ہے۔ مجھے یقین ہےاگر ماموں ناصر پہلے رانخھے کے دور میں اس کے ماموں ہوتے تو ہیر سے اس کی شادی کراکے رہتے۔ دراصل ماموں ناصر طبعاً مذہبی ہونے کے باو جود صلح جو، انسان دوست اور محبتی انسان ہیں۔

عالمی امن کے لئے موجودہ دور کے بڑے ممالک جس طرح'' ہیر کے مامے''بن کر دہائی دے رہے ہیں گر داخیے کے مامول کوموقعہ دیں تو بہت سے جھڑے فوراً ختم ہوسکتے ہیں، مثلاً اگر

## محبت کی نمناک خوشبو (آپی)

ین ہوئی ہے ڈھال وہ میری خاطر حیدر مرے مخالف کو جوکماں جیسی گئی ہے

عام طور پر ماہرین کاخیال ہے کہ کسی بچے کے بعد جو بچہ پیدا ہوتا ہے ان دونوں میں خوا مخوا ہو گئے تا معمت پیدا ہوجاتی ہے۔ دراصل پہلا بچہ یہ بچھتا ہے کہ بعد میں آنے والے نے اس سے اس کی معاسی محبت چھین کی ہے۔ اس طرح ماہرین یہ بھی کہتے ہیں کہ پہلوٹھی کی اولا داور باپ میں بھی ایک اندرونی مخاصمت ہوتی ہے کیونکہ عورت کی توجہ شوہر سے ہٹ کر پہلے بچے پر مرکوز ہوجاتی ہیں ایک اندرونی مخاصمت ہوتی ہے کیونکہ عورت کی توجہ شوہر سے ہٹ کر پہلے بچے پر مرکوز ہوجاتی ہے۔ یہ دونوں با تیں غلط ہے۔ یہ دونوں با تیں غلط ثابت ہو چی ہیں۔ پہلی اولا دہونے کے باوجود اباجی کو ہمیشہ آپی سے بے صدمحت رہی۔ میں آپی کے بعد پیدا ہوا مگر ہم دونوں میں جو محبت ہے وہ شاید کسی اور بہن بھائی کے جھے میں نہیں آسکی۔ ماہرین کی دونوں با تیں غلط ثابت ہوئی ہیں تو یہ سراسر آپی کی اپنی خوبی ہے۔

امی جی بتایا کرتی تھیں کہ پیدائش کے وقت آپی انتہائی کمزوراور لاغرتھی۔ ثبوت کے طور پر امی جی بتایا کرتی تھیں کہ پیدائش کے وقت آپی انتہائی کمزوراور لاغرتھی۔ بیاس ہی محفوظ میں جی نے آپی کو پہنائی جانے والی پہلی قمیص سنجال رکھی تھی جوشایداب آپی کے پاس ہی محفوظ ہے لیکن اس وقت ہم سارے بہن بھائیوں میں جسامت کے لحاظ سے آپی اول نمبر پر ہے۔ ایک دفعہ آپی نے مجھے کہاتم اتنے و بلے کیوں ہو۔ مرد کارعب اس میں ہوتا ہے کہ اس کا پیٹ تھوڑ اسا بیٹر ایسا ''فیضان نظر'' ہوا کہ مرے پیٹ کا رعب و بیٹ کا رعب و

افغان مسکلہ پر مفاہمت کے لئے ماموں ناصر کوذ مہداری سونپی جائے تو ماموں ، جزل نجیب سے یوں بات کریں گے: افغان عبوری حکومت کے تمام ارکان ذاتی طور پر آپ سے دلی محبت رکھتے ہیں گر بین الاقوامی مداخلت کے باعث مجبور ہیں۔۔ پھر افغان عبوری حکومت سے یوں بات کریں گے: جزل نجیب تو آپ سب کی اتن عزت کرتے ہیں کہ بیان سے باہر ہے مگر روتی دباؤ کے باعث ان کی پیش نہیں جارہی۔اس لئے آپ اپنے رویے میں تھوڑی کچک بیدا کر کے ان کی مدد کریں۔۔ یوں چند ملاقاتوں کے بعد افغان مجاہدین اور جزل نجیب کی مشتر کہ حکومت قائم ہوجاتی۔افغان میں امن وامان ہوجاتا اور ساری بیرونی طاقتیں منہ دیکھتی رہ جاتیں۔

اس مثال سے ماموں ناصر کی ہمدر دہ ملے جواور محبتی طبیعت کوواضح کرنامقصود تھا۔اس وقت عالمی امن کی خرابی میں ساراقصوران بڑے ملکوں کا ہے جوخوانخواہ'' ہیر کے مامے'' ہے چھرتے ہیں جبکہ دنیا کواس وقت خاص طور پر رانخھے کے ماموؤں کی ضرورت ہے۔ ماموں ناصر جیسے لوگوں کی ضرورت ہے۔

#### \*\*\*

ہ افسوں بیخا کہ رسالہ''صریز' میں چھپنے کے بعد غزالہ اور محمود میں علیحد گی ہوگئ۔ پیتہ نہیں بیاس خاکے کااثر تھایا محمود کی اپنی خاک کا۔۔

> غزالداب محمد اجمل پاشاكى بيوى ہے خداان دونوں كوخوش رکھے آبادر کھے۔ اور درولیش كى دعا كياہے۔

د بدبہ سلسل بڑھتاہی جارہاہے۔

آپی کی اور میری عمر میں ایک سال ، ایک مهید اور ایک دن کافرق ہے۔ بجین میں جب کوئی ہم سے عمر کافرق ہو چھتا تو ہم بڑے مزے سے کہتے ایک سال ، ایک مهید ، ایک دن ، ایک گھنٹہ ، ایک منٹ ایک سینڈ ۔ ۔ میری بیدائش پر آپی کمزور ہونے کے باوجود جھے گود میں لے کر پیٹھی ۔ کا کا ۔ ۔ کا کا ۔ ۔ کہ کر باتیں کرتی جین میں اکثر میں آپی کوڈرایا کرتا تھا اور زیاد ہر ڈرانے کی وجہ کا کا ۔ ۔ کا کا ۔ ۔ کہ کر باتیں کرتی ہے بین میں اکثر میں آپی کوڈرایا کرتا تھا اور زیاد ہر ڈرانے کی وجہ سے ہی ابا جی سے مار کھایا کرتا تھا۔ بھی آپی کا کوئی قصور ثابت ہوجا تا تو اسے صرف ایک تھیٹر پڑتا ۔ ایک دفعہ کی عزیز نے ابا جی سے کہا کہ آپ حیدر کوزیادہ مارتے ہیں مگر بیٹی کو بس ایک تھیٹر مار کرچھوٹر دیتے ہیں ۔ ابا جی نے کہا بیٹی کو مار نے لگتا ہوں تو وہ مٹی کی دیوار بن جاتی ہے بھراسے کیا ماروں ۔ دیتے ہیں ۔ اباجی نے کہا بیٹی کو مار نے لگتا ہوں تو وہ مٹی کی دیوار بن جاتی ہے بھراسے کیا ماروں ۔ حیدر کوگئی کم ہیں اچھل کو دزیادہ کرتا ہے اس لئے اسے مار نے میں بھی مزہ آتا ہے ۔ ۔ پڑھائی سے حیدر کوگئی کم ہیں اچھل کو دزیادہ کرتا ہو گیا تھا۔ شروع شروع میں آپی کو ذبرد تی سکول بھیجنا پڑتا تھا۔ کریں اویا د'والے تصور کا ادراک ہوگیا تھا۔ شروع شروع میں آپی کو ذبری خوثی سے کہنے گئی : ای ۔ ای ۔ گی جماعت کا امتحان ہوا۔ تیجہ نکلا۔ آپی فیل ہوگئی۔ گھر آئی تو بڑی خوثی سے کہنے گئی : ای ۔ ای ۔ گی جماعت کا امتحان ہوا۔ نتیجہ نکلا۔ آپی فیل ہوگئی۔ گھر آئی تو بڑی خوثی سے کہنے گئی : ای ۔ ای ۔ گی بہا دری تھی ۔ اپنی شکست کو مسکر اکر تسلیم کرنا تھا۔ ایک بہا دری تھی ۔ اپنی شکست کو مسکر اکر تسلیم کرنا تھا۔

جین کے واقعات میں سے جھے یاد آ رہا ہے۔ جب نانا جی ابھی ہندوستان میں ہی تھے، ہم نانا جی سے ملنے گئے۔ وہاں شہر کے چوک سے گلی کے موڑ پر ایک کنواں تھا جہاں سکھ حضرات کھلے عام نہایا کرتے تھے۔ ہم دونوں ایک دیوار کی اوٹ سے انہیں دیکھتے۔ بیک سائڈ سے لمجہ بالوں کے باعث ہم انہیں عور تیں سجھتے اور سوچتے کہ گئی بے شرم عور تیں ہیں مگر جب ان کے چہرے سامنے آتے تو داڑھیوں کا ماجرا ہماری سمجھ میں نہ آتا اور ہم پریشان ہوکر گھر کی طرف دوڑ جاتے۔۔ بابا جی کی گراموفون مشین کو ہم ہمیشہ چرت سے دیکھتے۔ ریکارڈ بجتا تو ہم گانے کی طرف توجہ کرنے سے زیادہ گانے والوں کی تلاش شروع کردیتے۔ بھی بھونپو میں سے جھانگتے، طرف توجہ کرنے سے زیادہ گانے والوں کی تلاش شروع کردیتے۔ بھی بھونپو میں سے جھانگتے، کبھی لکڑی کے بلس کو کھٹا میا ہے۔ ہم یہی سمجھتے تھے کہ گیت گانے والے یہیں کہیں جھے کرگار ہے

ہیں۔۔ میں سادگی اور بھولین میں آپی کا زیادہ دیر تک ساتھ نہ دے سکا۔خانپور میں ہمارے گھر کے سامنے محکمہ صحت کی طرف سے حفظان صحت کے سلسلے میں فلم دکھائی گئی۔ فلم کے دوران دلچیبی برقر ارکھنے کے لئے وقفے وقفے سے فلمی گیت بھی دکھائے ، سنائے گئے۔''رم جھم رم جھم پڑے بھوار۔ تیرامیرانت کا بیار''

اس گیت کاسین دیکھا۔ ہیرو ہیروئن دوجھولوں پر بیٹھے جھولا جھول رہے ہیں۔ ہلکی ہلکی ہلک ہلک ہلک ہرسات ہورہی ہے اور بیگیت گایا جار ہا ہے۔۔آپی بعد میں کہنے گئی: ہائے اللہ وہ بہن بھائی جھولا جھولتے ہوئے کتنے پیارے لگ رہے تھے۔بس یہاں سے سادگی اور بھولین کے معاملے میں ہماری را ہیں ایک دوسرے سے الگ ہوگئیں۔

رجیم یارخال میں ہمارے ان گروپ میں بڑے پیارے پیارے بیچ شامل تھے۔ آپا حفیظ ، رضیہ (لجو) صفیہ (تپو)، سعیدہ ، بشیر ال ، نیم ، ظفر ، بشیر حقہ۔ بعد میں آپا حفیظ زچگ کے کیس کے دوران فوت ہوگئ ۔ رضیہ ایئر ہوسٹس بن گئ مگر اچپا تک (؟) فوت ہوگئ ۔ سعیدہ ب چپاری ویسے ہی رسمول روا جول کی جھیٹ چڑھ کر زندہ در گور ہوگئ ۔ صفیہ اب لا ہور میں ایک اچھی جاب پر ہے۔ بشیر ال اور نیم گھر یلوزندگی نبھارہی ہیں ۔ ظفر ڈرائیور بن کر امارات کی طرف نکل گیا ہے۔ بشیر حقے کا پیتے نہیں چلا کہ اب کہاں ہے۔ ہم شام کے وقت گھر والی گئی میں سٹریٹ لائٹ کے بشیر حقے کا پیتے نہیں چلا کہ اب کہاں ہے۔ ہم شام کے وقت گھر والی گئی میں سٹریٹ لائٹ کے بشیر حقے کا پیتے نہیں گئی کھیل کرتے تھے۔ خاص طور پر ایک کھیل ۔ ۔'' مائی نی مائی تنور تپیا کہنا نمیں''۔ ایک اوٹ پٹا نگ ساگیت بھی ہم نے بنایا ہوا تھا:

اللہ ڈوایا۔۔ بھی تلوں آپا (اللہ ڈوایا۔۔ بھی کے میٹے آپا)

اللہ ڈوایا۔ بھی تلوں نکل آپا (اوٹر سے جو تارسمد کیا گیا تو نیچے سے نکل آپا)

اُ تُوں ماریا کھلا تلوں نکل آیا (اوپرسے جوتار سید کیا گیا تو نیچے سے نکل آیا)

جس دوست کے ساتھ جھگڑا ہوجا تا۔اللہ ڈوایا کا نام کاٹ کراس دوست کے نام کواللہ ڈوایا کے وزن تک تھینج کھانچ کے لے آتے اور گیت شروع کردیتے۔ناراض دوست مارنے کو لیکتا اور یوں پھرسے سلح ہوجاتی۔ان سب بچول میں آپا حفیظ سے آپی کی دوسی بہت گہری تھی۔ زبیدہ جے بچین میں ہم بلوکتے تھے ایک دفعہ اباجی کی دوکان پرآئی اور کہیں دوکان کے اندر ہی

جا کرسوگئی۔اباجی نے سمجھابیٹی گھر چلی گئی ہے۔شام کودوکان بند کرکے آئے توامی جی نے یو چھا: بلوکہاں ہے؟۔اباجی نے سمجھاا می جی نے بلوکو چھیایا ہواہے اور جان بوجھ کر مذاق کررہی ہیں کیکن جب پیۃ چلا کہ بلوواقعی موجودنہیں تو پھر ہمارےگھر میں ہی نہیں سارے محلے میں افراتفری مچے گئی۔ تب آیی، میں اور ہمارے ایج گروپ کے نیچے بلوکی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔محلّہ قاضیاں سے لے کرریلوے اسٹیشن تک گئے۔سب باری باری ایک ہی صدالگاتے''اے بلو۔اے....' جب ڈھونڈ ڈھونڈ کرتھک گئے تو گھر لوٹ آئے۔اس دوران اباجی کواچا نک دوکان چیک کرنے کا خیال آ گیا تھا اور وہ بلوکو وہاں سے گھرلا چکے تھے۔اس رات آپی اور میں دیر تک بلوکو پیار کرتے رہے۔

بچین میں آٹاپسوانے ، کنویں سے یانی بھر کرلانے اور ٹال سے لکڑیاں لانے کے کام ہم دونوں بھائی بہن نےمل کر کئے۔ بعد میں زبیدہ اور شاہدہ نے بھی ان مشقتوں میں ہمارا ہاتھ بٹایا۔ جب آپی کو کم عمری میں ہی برقعہ پہنادیا گیا تو آپی نے گھر کا سارا کام سنجال لیا۔میرا خیال ہے گھر کے کام کاج میں امی جی کو جتنا آ رام ملاء آپی کی وجہ سے ملا، یا پھر مبارکہ کی وجہ سے۔۔وگر نہ ایک بٹی نے تواینے سسرال سے بھی کپڑے دھلنے کے لئے امی جی کو بھیجنے شروع کردیئے تھے اورایک بہونے چاریائی پر بیٹھ کرامی جی سے خدمت کرائی ہے۔ ماں، باپ اور باباجی کی جو خدمت آیی نے کی اس کی تو فیق اورکسی بہن بھائی کونیل سکی ۔اباجی کی محبت ہم دونوں کے لئے یکساں تھی ۔امی جی کی محبت میں پلڑا میری طرف تھوڑ اسازیا دہ تھا جبکہ باباجی کی محبت آپی کے لئے زیادہ بلکہ بہت زیادہ تھی۔ گویا ماں ، باپ اور باباجی کی محبتوں کو جمع کریں تو ہم دونوں کا دامن برابر بھرا ہوا ہے اور اس میں کوئی تیسرا بھائی ، بہن ہماراحریف ہی نہیں۔

والدین کی خدمت کے بعد آپی کوسسرال جاکرایئے سسر کی خدمت کا موقعہ ملا۔ پیبزرگوں کی دعا ئیں ہی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپی کو یا نچ بیٹے اور ایک بیٹی کی دولت عطاکی۔سارے بیچے خوبصورت اور صحت مند ہیں۔ عرفان، عمران، کامران، صائمہ کیے بعددیگرے پیداہوئے پھرلقمان اور نعمان (جنہیں ہم پیارسے چو چواور نوما کہتے ہیں) جڑواں پیدا ہوئے۔ یی اے

الیف کے رہائش ایر یا میں دونوں بچوں کی وجہ سے بڑی شہرت ہوئی۔ آپی جہاں بھی جاتی بچوں کو ایک ٹوکری میں فٹ کر کے بٹھادیتی اور مزے مزے سے ٹوکری اٹھائے شاپنگ سنٹریا ہیتال سے ہوآتی۔ جڑواں بچوں کی ٹوکری دیھ کے لوگ لطف اندوز ہوتے اور باری آنے سے پہلے آپی کو باری مل جاتی۔

بھائی عبدالرحیم ہنس کھاورخوش مزاج انسان ہیں۔مختی اورمشقتی بھی بہت ہیں۔مخت کے تتیجہ میں ان کا جسم خاصامضبوط ہے۔ یہی مضبوطی ان کی اولا دمیں بھی منتقل ہوئی ہے۔ایک دفعہ ٹرین کے سفر میں آئی کامنجھلا بیٹا کا مران میرے ساتھ تھا۔ رات کو میں نے اسے اویر کی برتھ یر سلادیا۔ رات کے کسی لمح میں کامران لڑھک کرنے آن گرا۔ میں گھبرا گیا کہ بچے کا کوئی ہاتھ، یا وَل فریکچر نہ ہو گیا ہو۔ کامران نے بولائی نظروں سے اِدھراُ دھر دیکھااور پھرسو گیا۔منزل مقصود یر پہنچ کرمیں نے کامران سے پوچھا:

''بیٹے! کہیں ٹانگ یاباز ومیں تکلیف تونہیں ہے؟''

''نبین تو۔۔الیی تو کوئی بات نہیں۔۔لیکن آپ کیوں یو چور ہے ہیں؟'' کا مران نے الٹامجھ سے سوال کیاتومیں نے اسے بتایا که رات تم برتھ سے نیچ گر گئے تھے۔ یہ بات س کر کامران نے لاعلمی اور حیرت کا اظهار کیااور میں اس کی حیرت پر حیرت زدہ رہ گیا۔گھر آ کرعزیزوں کو بہ بات بتائی توایک عزیز نے کہا: آبی کے سارے بچے ماشاءاللہ پھراورلوہے کے بینے ہیں۔اگر چھوٹے چو چوکومکان کی حصت سے نیچے چھینکیس تو فرش اکھڑ جائے گا، چو چوکو کچھنیں ہوگا۔ ہر چندیہ بات مذاق میں کہی گئی تھی تاہم پیر حقیقت ہے کہ آپی کے بیچے جتنے خوبصورت اور سارٹ میں اتنے ہی مضبوط جسم کے مالک بھی ہیں۔

اباجی کی روحانی قوتیں تھوڑی ہی آپی میں بھی منتقل ہوئیں۔ خانپور میں ہمارے ایک ہمسائے میاں احمہ بخش سیال بڑے اچھے آ دمی تھے۔ ہمارے دادا جی کے دوست بھی رہے تھے مگر ایک مرحلے پرہمیں محسوں ہوا کہ وہ باباجی اور اباجی کولڑ انے کا چکر چلارہے ہیں۔ آپی نے گھر میں ایک خاص مسنون دعا کا ورد شروع کردیا اوران کے گھر پیغام بھجوادیا کہ میں قریثی کی بیٹی ہوں۔

میں نے ورد شروع کردیا ہے جوکوئی بھی ہمارے گھر میں بے سکونی پیدا کرنا چا ہتا ہے وہ اب نہیں بیار کے گا۔۔اسے دعا کا اثر کہیں یا نفسیاتی اثر لیکن دوسرے ہی دن میاں احمد بخش سیال شدید بیار پڑگئے۔علالت کی حالت میں ہی انہوں نے اپنی ایک بہو کے ذریعے آپی کو معذرت کا پیغام بھیجا اورا بنی صحت یابی کے لئے دعا کرنے کو بھی کہا۔

آپی کو تنہائی میں خود کلامی کی عادت ہے۔ اگر آپی میں بھولین زیادہ نہ ہوتا تو قریشیت کے روحانی اثرات اور تنہائی میں خود کلامی کی عادت کے باعث آپی بھی گوتم بدھ کی طرح کسی جنگل کی راہ لیتی اورا سے بھی گوتم جیسے گیان کی روشنی مل جاتی ۔ لیکن اس زمانے میں ایسا کیسے ہوسکتا؟۔۔ اچھا ہوا آپی کا بھولین آڑے آ گیا وگر نہ خوامخواہ محکمہ جنگلات والوں نے چالان کردینا تھا۔ بلکہ خدا کا شکر ہے کہ گوتم بدھ جیسی عظیم ہستی اس زمانے میں نہیں ہے وگر نہ محکمہ جنگلات والوں نے خدا کا شکر ہے کہ گوتم بدھ جیسی عظیم ہستی اس زمانے میں نہیں ہے وگر نہ محکمہ جنگلات والوں نے خدا کا شکر ہے۔ کہ گوتم بدھ جیسی عظیم ہستی اس زمانے میں نہیں ہے وگر نہ محکمہ جنگلات والوں نے فترا بدھ ہیں۔

آپی فطر تا نیک دل اور دیم دل ہے۔ دوسروں کا دکھ سن کررونے بیٹھ جائے گی۔ گھر میں جو
پچھ ہوگا (حسب تو فیق) سائل کو دے دے گی۔ البتہ اپنی معصومیت اور بھولین کی وجہ سے کسی غلط
فہمی میں بہتلا ہوجائے تو پھراسے دور کرنے میں بھی خاصا وقت لگتا ہے۔ میرے ایک عزیز کو جو جھے
ہے حدعزیز ہے۔ اس کی سوتیلی والدہ نے آ دھی رات کے وقت گھرسے نکلوا دیا۔ اس عزیز کو
سارے شہر میں آپی کے گھر کے سوائے کوئی جائے پناہ نظر نہ آئی۔ آپی اور بھائی عبدالرحیم نے اس
عزیز کوٹھکا نہ دیا۔ اس سے ہمدر دی کی۔ اور جب وہ عزیز کسی باہر کے ملک چلا گیا تو اس سے اپنی
نیکی کی پوری پوری سز اپالی۔ اس عزیز کی زیادتی کسی غلط نہی کا نتیجہ ہی۔ جھے اس سے محبت سہی لیکن
میں اسے آج بھی اس معالمے میں قصور واسمجھتا ہوں۔

ایک اور بہت ہی قریبی عزیز کوآپی اپنے ہاں لے گئی۔ وہاں اسے جو کام بھی سکھانے پر لگاتے اس کی شنم ادگی آڑے آجاتی۔ میں نے خود یکھا کہ آپی نے اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کر، اپنے شوہرسے چھپا کراس قریبی عزیز شنم ادے کی خواہشیں پوری کیں۔ آج آپی کے بارے میں سب سے زیادہ تضحیک آمیز باتیں کرنے کا شرف بھی اسی شنم ادے کو حاصل ہے۔ اس شنم ادے

کے کردار میں بڑی جان ہے۔ میں اس پر تفصیل سے لکھنے کا آرز ومند ہول کیکن شاید ابھی اس کردار پر لکھنے میں کچھ وقت گئے۔

میں اپنے پیچیدہ حالات کے باعث علین مسائل میں گھر اہواتھا۔ میر بے بعض سو تیلے عزیز جنہیں بعض دوسروں پر اپنے سو تیلے پن کا زہر نکالناتھا مگر وہ ان کی دسترس میں نہیں تھے انہوں نے ان کے متبادل کے طور پر مجھے ہی نشانہ بنالیا، گھات ایسے لگائی کہ میرے مال جایوں کو آگر دیا۔ قریبی عزیز دشمن بن گئے۔خون کے رشتے ''نو نی رشتے ''بن گئے۔سو تیلے عزیز اپنی فتح مندی پر نازاں تھے۔میری مجبوری کچھاور تھی

#### احباب کے تیروں کے تو ہم عادی تھے حیدر اس بارمگر بھائی تھے،احباب نہیں تھے

ہر چنداب میں سنجل گیا ہوں اور اس پوزیشن میں ہوں کہ سارے کرم فرماؤں کے قرض سود سمیت انہیں واپس کردوں۔ تاہم اس سارے تماشے میں آپی کا کردار بڑا مضبوط، توانا اور مثالی رہا۔ ایک بھائی اور بھا بھی۔ آپی کومیرے خلاف بھڑ کانے گئے۔ آپی کوجتنی باتیں معلوم تھیں انہیں کی حد تک جواب دیتی رہی۔ جب وہ چرب زبانی سے جالا کی دکھانے گئے تو آپی نے انہیں دوٹوک لفظوں میں کہا: میں حیرراور مبارکہ سے تعلق نہیں توڑ سکتی۔ تم سمجھتے ہو میں حیدر سے تعلق توڑلوں گی۔ اگر حیدرخود بھی مجھے چھوڑ دے میں تب بھی اسے نہیں چھوڑ وں گی۔

جب جھے اپنے ذرائع سے اس بات کاعلم ہوا مجھے یوں لگا جیسے میں چاردن کا بچہ ہوں جسے ایک سال ،ایک مہینہ اور پانچ دن کی کمزورس آپی نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ جھے اٹھائے اٹھائے وہ تھک گئی ہے مگر پھر بھی پیار سے'' کا کا۔۔۔کا کا'' کے جارہی ہے۔ پھر کا کا۔۔کا کا۔

کہتے ہی وہ بڑی ہوتی جارہی ہے۔ اتنی بڑی کے صرف میرے چہرے پر بیٹھنے والی کھیوں کوہی نہیں اڑا اسکتی بلکہ مجھے کووں، چیلوں اور گِدھوں کے حملوں سے بھی محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اس لیمے مجھے جیسے محسوس ہوتا ہے کہ میری مری ہوئی ماں دوبارہ جی اُٹھی ہے۔

میمسوس ہوتا ہے جیسے

## پیلی کی ٹیڑھ (مبارکہ)

پھول تھاوہ تو میں خوشبو بن کے اس میں جذب تھا وہ بنا خوشبو تو میں بادِ صبا ہوتا گیا

بیوی۔۔بالخصوص زندہ بیوی کا خاکہ لکھنااپی خیریت کوداؤپرلگانے اورشیر بلکہ شیرنی کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کے مترادف ہے۔ بہرحال میں اقر ارکرتا ہوں کہ جو پچھ کھوں گا تھے تھے تکھوں گا۔ پچھے کے سوا پچھ نہ کھوں گا۔ اللہ میری حفاظت فرمائے۔ (آمین)

مبارکہ میری ماموں زاد ہے۔ میں غالبًا چھسال کا تھا، مبارکہ دوسال کی تھی۔ ہمارے بیشتر رشتہ دارا کی خاندان کی طرح رہتے تھے۔ کسی تقریب کے باعث اور بہت سارے عزیز بھی جمع تھے۔ بڑی ممانی نے لاڈ سے پوچھافلاں سے شادی کروگے؟ میں نے صاف اٹکار کردیا۔ پھر پوچھا گیا کس سے شادی کروگے؟ ۔ میں نے بڑے اعتماد کے ساتھ مبارکہ کی طرف اشارہ کرتے ہو چھا گیا کس سے شادی کرو گے؟ ۔ ۔ میں نے بڑے اعتماد کے ساتھ مبارکہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہااس کے ساتھ کروں گا۔ شاید بڑی ممانی کو میری پیند پرکوئی اعتراض تھایا پنی تجویز ردکئے جانے کا افسوس، فوراً بولیں: ''ہم ریاستیوں (سرائیکیوں) کو ایک رشتہ دے کرہی بھولے ہیں۔ اور کسی ریاستی کو اب رشتہ نہیں دینا''۔۔اس کا جواب جھے اپنی یا دداشت میں کہیں نہیں ماتا البتہ خاندان میں بڑی مشحکم روایت موجود ہے کہ میں نے جواباً کہا تھا: اگر آپ مبارکہ سے شادی نہیں کروگے تو جب یہ روئیاں پکار ہی ہوگی جیپ لے کر آؤں گا اور اسے اس میں بھا کر لے جاؤں گا۔۔ ماموں ناصر جو یاس ہی بیٹھے تھے، میرا جواب می کر بڑی ملائمت

کوئی غم زدہ، بےنشاں چاپ میرے تعاقب میں اک نرم جھونکے کی صورت چلی آرہی ہے کوئی ہے۔۔ جومیرے عقب میں محبت کی نمناک خوشبو بھیرے المدتے ہوئے تیز شعلوں سے مجھ کو بچائے مرے ہر قدم کی سلامت روی کے لئے التجاؤں، دعاؤں کی بر کھامیں خود کو بھگوئے مرے سرید آئچل کا سامیہ کئے / آرہا ہے!

\*\*\*

سے بولے: بیٹا!تم شرافت ہے آنامیں خود ہی تمہیں بیٹی دے دوں گا۔

بچپن میں غیر شعوری اور غیر ارادی طور پر کہی ہوئی مذاق کی ایک بات اتنی شجیدگی اختیار کرگئی کہ اب وہ سارا مذاق وجدانی معلوم ہوتا ہے۔ ممانی مجیدہ فوت ہوگئیں تو ماموں ناصر کے لئے بچوں کوسنجالنا مسکلہ بن گیا۔ انہوں نے اپنے بیان کے مطابق خود ہی رشتے کا انتظام کر دیا۔ یعنی اس زبانی مذاق کے ٹھیک بارہ سال بعد ہمارے ساتھ مملی مذاق ہوگیا۔ میں اٹھارہ سال کا تھا، مبار کہ چودہ سال کی تھی جب ہماری شادی ہوگئی۔ ہماری شادی کیا تھی گڈی، گڈے کا بیاہ تھا۔ جھے مبار کہ چودہ سال کی تھی جب ہماری شادی ہوگئی۔ ہماری شادی کیا تھی گڈی، گڈے اور ہم بخبری کی گئی سوتے رہے۔ پھریکا یک ، ازخود آ گہی کا کوندالیکا۔ اور پھر ہم چول سے اپنے تن ڈھا پنے جن ماور حوالی کہانی آ گے بڑھنے گئی۔

بچپن کے اس واقعہ کے حوالے سے میں نے ایک دفعہ مبارکہ سے کہا: بچپن کی معمولی غلطی کی تعتبی بڑی سزا میں بھگت رہی ہوں۔۔
کی کتنی بڑی سزا ملی ہے۔۔ اس نے فوراً کہا: غلطی آپ کی تھی، سزا میں بھگت رہی ہوں۔۔
خیر بات ہورہی تھی آ دم اور حواکی کہانی کی ۔ اس کہانی میں اتوار کے دن کو بہت بڑی اہمیت حاصل ہے۔ میں اتوار کے دن پیدا ہوا ، مبارکہ بھی اتوار کے دن پیدا ہوئی ، ہمارا نکاح بھی اتوار کے دن ہوا۔ پہلی میٹی رضوا نہ اتوار کے دن پیدا ہوئی۔ پہلا میٹا شعیب اتوار کے دن پیدا ہوا۔ آخر حکومت ہوا۔ پہلی میٹی رضوا نہ اتوار کے دن پیدا ہوئی۔ پہلا میٹا شعیب اتوار کے دن پیدا ہوا۔ آخر حکومت پاکستان نے تنگ آکرا توارکی سرکاری چھٹی ختم کر دی اور چھٹی کے لئے جعہ کا دن مقرر کر دیا۔

لڑکین کے دوسال ہم نے اکٹھے گزارے تھے۔ پیتنہیں یہ بچپن کی نامزدگی اورلڑکین کی امرزدگی اورلڑکین کی اندرسٹینڈ نگ تھی یا بچھاور۔۔ہم دونوں ایک دوسرے کے مزاج شناس بن گئے۔ پھر بات مزاج شناس سے بڑھ کر محبت اور دوستی کی سطح تک پینچی اور وہاں سے بھی آ گے بڑھی تواس مقام کے بیان کے لئے کوئی لفظ نہیں ملا۔ بیوی، دوستی اور محبت۔۔یسارے مقدس رشتے اب مبار کہ کے سامنے چھوٹے پڑ گئے ہیں۔ (خداکرے مبارکہ پراس جملے کا کچھاڑ ہو)

میں نے کتابی سلسلہ ' جدیدادب' جاری کیا۔اس میں مبارکہ کی تمناؤں کالہوشامل تھا۔ ہر شارے کے ساتھ اس کا ایک آ دھ زیور بک جاتا۔ اس اللہ کی بندی نے ایک دفعہ بھی تکرار نہیں

کی۔ جب تک اس کا زیورساتھ دیتار ہا'' جدیدادب' جاری رہا۔ زیورختم ہوگئے تو ''جدیدادب' بھی بندہوگیا۔ اب سوچا ہوں میں نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ لیکن مبار کہ نے بھی تو میرے ساتھ ظلم کیا ہے۔ میرے اچھے برے ہر طرح کے کا موں میں ہمیشہ میراساتھ دیا۔ کسی نازک موڑ پر آ کراگر ساتھ دیا ممکن نہیں رہا تو اس نے کنارے پر کھڑے ہوکر نظارہ کیا مگر مجھے دباؤڈال کر روکنے کی کوشش نہیں کی ۔ اس کے اس طرز عمل نے میری عاد تیں بگا ڈدی ہیں۔ میری'' گراہیاں'' اس معلوم ہیں میرے'' گناہ'' اس کے علم میں ہیں لیکن مجال ہے اس نے بھی مجھے شرمندگی کا ہماسا حساس بھی دلایا ہو۔

امی جی اور مبارکہ میں گہری انڈرسٹینڈ نگ تھی۔ ساس بہو میں بھی بھی بھی بوتی گر الی نہیں جس میں ابا جی کو یا مجھے مداخلت کرنے کی ضرورت پیش آتی ۔ جلدہی ساس ، بہو کی جگہ پھوپھی بھتجی آگے آ جا تیں اور خودہی سارا معاملہ سنجال لیتیں ۔ آخردم تک امی جی اور مبارکہ ایک ساتھ رہیں ، صرف ایک سال کا عرصہ دونوں کو الگ رہنا پڑا کیونکہ خانچور چھوڑ کرابا جی اورا می جی نے بالائی پنجاب میں سکونت اختیار کر گئی اور ملازمت کے باعث ہم شوگر ملزی کا لونی میں شفٹ ہوگئے تھے۔ اس ایک سال کے عرصہ میں بھی مبارکہ امی جی سے ملنے کے لئے دود فعہ گئی۔ اس دوران ابا جی وفات پاگئے۔ شد بدصد مے کا اثر زائل ہونے لگا تو سارے عزیز اپنے اپنے ٹھکا نوں کولوٹنے گے۔ اکبر اور طاہر بھی امی جی سے اجازت لئے بغیر اپنی بیگات کے ساتھ رخصت ہوگئے۔ جاتے جاتے امی سے اتنا کہہ گئے کہ عدت پوری کر کے ہمارے ہاں آجا ہے گا۔ مبارکہ جانی تھی کہ ای جی اس طرح تو کئی جیئے کہ عدت پوری کر کے ہمارے ہاں آجا ہے گا۔ مبارکہ حانی تھی کہ ای جی اس طرح تو کئی جیئے کہ عدت پوری کر کے ہمارے ہاں آجا ہے گا۔ مبارکہ حانی تھی کہ ای جی اس طرح تو کئی جیئے کہ عدت پوری کر کے ہمارے ہاں آجا ہے گا۔ مبارکہ حانی جی اس طرح تو کئی جیئے کے باس بھی نہیں جا نمیں گی داس نے جھے الگ کر کے مار بھوڑ سکتی ۔ آپ سال جیل نہیں جا نمیں گور بھی کو اس کے نہیں ہی رہوں گی۔ جانچ پھرمبارکہ اور بے ای جی کے باس ہی رہوں گے۔ جانچ پھرمبارکہ اور بے ای جی بی بی رہوں گے۔ چنانچ پھرمبارکہ اور بے ای جی بی بی رہوں گے۔

میں نے کہیں پڑھاتھا کہ میاں بیوی میں محبت بہت زیادہ ہوتو دونوں کی شاہت یکساں ہوجاتی ہے۔فیض اور ایلس کی تصویریں دیکھ کریہ بات سچ معلوم ہونے لگتی ہے۔میرا خیال ہے

میری اور مبارکہ کی شکلوں میں بھی کچھ ایبا تغیر رونما ہور ہاہے۔''من تو شدم تو من شدی'' کی حد تک تو محبت ٹھیک تھی کیکن جب اس مقام ہے آ گے بڑھی تو پھر دونوں کی شکلیں بگڑنے کہ اس مقام ہے آ گے بڑھی تو پھر دونوں کی شکلیں بگڑتے بگڑتے بہاں تک پنچی کہ''تم رہے نہ تم ہم رہے نہ ہم''۔۔۔۔۔اچھی بھلی شکلیں بگڑ گئیں مگر ہماری محبت کی شدت تو ثابت ہوگئی۔

میں اپنی فکری آزادہ روی کے باعث مبارکہ کے لئے بہت تکلیف کے سامان پیدا کر بیٹھا ۔ ندہبی تعصّب رکھنے والے عزیزوں نے طوفان اٹھالیا۔ مبارکہ دوہرے عذاب میں تھی۔ اپنی سوسائی کوچھوڑ نا بھی اس کے لئے ممکن نہیں تھا اور مجھ سے علیحد گی کا بھی وہ سوچ نہیں سکتی تھی۔ میرا خیال ہے انسان کی مظلومیت بجائے خود ایک طرح کا مقام ولایت ہے۔ مبارکہ مظلومیت کی حالت میں تھی۔ محلے کی ایک پردھان عورت نے کہا: مبارکہ کو حیدر سے طلاق لے لینی چاہئے۔۔ چند ماہ کے اندراسی عورت کی اپنی نوبیا ہتا لیڈی ڈاکٹر بیٹی کو طلاق ہوگئی۔ ہمارے ایک '' بزرگ' نے امریکہ سے دباؤڈ الا اور میرے ساتھ مبارکہ کے ساجی بائیکا ہے کا تحکم صادرکر دیا۔ تھم نامے کے ایک ماہ کے اندران کے اپنے خاندان میں بیٹے بہومیں پھوٹ پڑگئی جو بالآخر ونوں میں علیحدگی پر ایک ماہ کے اندران کے اپنے خاندان میں بیٹے بہومیں پھوٹ پڑگئی جو بالآخر ونوں میں علیحدگی پر منتج ہوئی۔ اسے مکافات عمل کہئے۔ نظام فطرت کہتے یا مظلوم پر جبرکا انجام۔ رہے نام اللہ کا!

مبارکہ صاف دل اور صاف گوعورت ہے۔ مجبتی بیوی اور بے تکلف ماں ہے۔ رضوانہ کود کھے

کر عام طور پر ناواقف خواتین بہی سبھتی ہیں کہ مبارکہ کی چھوٹی بہن یا نند ہوگی مگر جب انہیں معلوم

ہوتا ہے کہ بیاس کی بڑی بیٹی ہے تو جیران ہوتی ہیں۔ ماں بیٹی میں صرف ساڑھے سولہ سال کا فرق

ہے جبکہ میرے سب سے چھوٹے بھائی اعجاز اور میری عمر میں انیس سال کا فرق ہے۔ (پس تم

اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا انکار کروگے )۔ اپنے پانچوں بچوں رضوانہ، شعیب، عثمان، طارق

اور درِ بنتین کے ساتھ مبارکہ نے دوئتی کررکھی ہے۔ ماں والی دھونس نہیں جماتی البتہ دوستانہ دھونس ضرور جمالیتی ہے۔

کسی کی شادی ہو۔۔مبار کہ شادی بیاہ کی تقریبات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے۔ جب لڑکی کی زخصتی کا وفت آتا ہے دلہن سے زیادہ اس کے آنسو بہدرہے ہوتے ہیں۔ میں اس کی اس

رقیق القلبی سے خاصا نگ تھا۔ خدا بھلاکرے ماموں سمیع کی بڑی بیٹی نوثی کا۔ نوثی کی رخصتی ہونے گئی تو ممانی راشدہ پرسکون تھیں۔ چھوٹی بہنیں مطمئن ۔ مگران کی کزن مبار کہ بیگم حسب معمول روروکر ہلکان ہورہی تھی۔ انفاق سے میری نظر نوثی کی طرف اٹھ گئی۔ دولہا کے ساتھ گھر سے باہر آتے ہوئے بی بی مسکرارہی تھی۔۔ گاڑیاں رخصت ہوتے ہی میں نے مبار کہ بیگم کو پکڑلیا۔ یہ کیا شرافت ہے۔ جس کی شادی ہے وہ مسکرارہی ہے۔ اس کی ماں بہنوں کے چروں پراطمینان ہے اور آ نجناب روروکر ہلکان ہورہی ہیں۔اللہ اس کا بھلاکرے کہ تب سے اس نے شادی بیاہوں پر رونے دھونے کا سلسلہ فی الحال ترک کردیا ہے۔ (فی الحال اس لئے کہ اپنی بیٹیوں کی شادی پروہ ساری کسر نکالے گی ہے)

مبارکہ کومشرقی پنجاب سے غائبانہ انسیت ہے۔اس کی ظاہروجہ توبیہ کہ قیام یا کستان کے کئی برس بعدممانی مجیدہ ہندوستان گئیں تو وہیں مبار کہ کی پیدائش ہوگئی۔ممانی مجیدہ سے ہی اسے معلوم ہوا کہاس کی زچگی کرانے والی خاتون کا نام پیاری دیوی تھا۔سواسےمشرقی پنجاب سے بھی ایک نگاؤ ہے اور'' پیاری دیوی''نام بھی بہت پیارالگتاہے۔اس انسیت کی بعض لاشعوری وجوہات بھی ہوسکتی ہیں۔مثلاً مبارکہ کے درھیال ہنھیال سب مشرقی پنجاب سے یا کستان آئے تھے اور کئی جانوں کا نذرانہ دے کریا کتان پہنچ یائے تھے۔ ہوسکتاہے آباؤ اجداد کی سرزمین سے اسے لاشعوری طور پرمحبت ہو۔ پھرمبار کہ ذات کے لحاظ سے باجوہ جٹ ہے جو پنجابی جٹوں کی ایک اعلیٰ ذات ہے۔ یانچویں چھٹی پشت سے بیلوگ سکھ تھے۔اب جومشرقی پنجاب میں سکھوں کی تحریک چل رہی ہے ممکن ہے مبارکہ کے اندر کی چھپی ہوئی سلھنی کومشر قی پنجاب کی موجودہ حالت کے باعث بھی اس علاقے سے انسیت محسوں ہوتی ہو۔ ۱۹۸۷ء میں ہم بھارت گئے تو مبار کہ کی شدید خواہش تھی کہ شرقی پنجاب کےعلاقے دیکھے جائیں مگر دہلی میں بعض دوستوں نے سمجھایا کہ وہاں کے حالات بے حدخراب ہیں۔ایک دوست نے کہاویزہ میں کل لگوادیتا ہوں مگر آپ لوگوں کوادھر جانے نہیں دوں گا۔ دراصل انہیں دنوں میں پنجاب میں ایک بس روک کراس کے تمام مسافروں کو بغیر کسی تخصیص کے ہلاک کردیا گیاتھا۔اس وجہ سے دلی کے دوستوں نے ہمیں مشرقی پنجابنہیں

جانے دیا اوراس علاقے کود کیھنے کی مبارکہ کی آرز ویوری نہ ہو تکی۔

میری شاعری کواس کے پورے پس منظر کے ساتھ جاننے والی واحدقاری مبار کہ ہے۔
اسے علم ہے کہ میری کون سی غزل یا نظم کب کہی گئی اور کیوں کہی گئی۔۔اسے یہ بھی علم ہے کہ میں کس
کو یہ باور کراچکا ہوں کہ فلاں غزل در حقیقت آپ کے لئے کہی گئی اور یہ بھی علم ہے کہ اصلاً
کس کے لئے کہی گئی۔ میری شاعری سے باہر کے اس سارے کھیل تماشے کومبار کہ نے مزے
لے کردیکھا ہے۔میری دوستوں سے اس نے بھی خارنہیں کھائی ،الٹا محبت کی۔

ایک دفعہ میری ایک بہت اچھی دوست نے مبارکہ کی موجودگی میں بتایا کہ ہاتھ کی لکیریں دیکھنے والے ایک ماہر نے بتایا ہے کہ تمہاری شادی کسی میر ڈ Married ہے ہوگی ۔ کوئی اور شاعر ہوتا تواس کی بیوی نے جوطوفان اٹھایا ہوتا اس کی لہریں اخبارات کے ادبی ایڈیشنوں تک پہنچیں مرد کا اتواس کی بیوی نے دوردار قبقے میں ساری بات اڑادی ۔ ایک دفعہ بعض عزیزوں نے اسے جھایا کہ مرد کا اتنا اعتبار کرنا بھی ٹھیک نہیں ہوتا (گویا تھوڑ ابہت شک کرتے رہنا چاہیے) مگر مبارکہ پرکوئی اثر نہ ہوا۔ جھلا کر ایک عزیز نے یہاں تک کہد یا: ابتمہاری آئے کھیں اسی وقت کھیں گی جب وہ بچوں سے بھراٹو کرا لے کر گھر آئے گا۔ بھی بھی جھے محسوس ہوتا ہے مبارکہ کے اندروہی دوسال کی بیتر کی طرح جو بٹی کو دیکھی کر آئی کھیں بند کر لے اور خودکو محفوظ بھی رہی ہے۔ کبوتر (بلکہ کبوتری) کی طرح جو بٹی کو دیکھی کر آئی کھیں بند کر لے اور خودکو محفوظ بھی رہی ہے۔ مبارکہ نے تو آئی کھیں بھی ہمیشہ کھلی رکھی ہیں اور بلیوں کو دیکھ کر بھی خود کو محفوظ بھی رہی ہے۔ مبارکہ نے تو آئی کھیں بھی خود کو محفوظ بھی رہی ہے۔ مبارکہ نے تو آئی کھیں بھی ہمیشہ کھلی رکھی ہیں اور بلیوں کو دیکھ کر بھی خود کو محفوظ بھی رہی ہے۔ مبر چنداس میں خدا کی مبر خطرے سے محفوظ بھی گزرجاتی رہی ہے۔ ہر چنداس میں خدا کی مبر شرافت کا بھی وخل ہے۔

ایک د فعدمیں نے مبار کہ سے یو چھا بتمہیں مجھ پرا تنااعتماد کیوں ہے؟

"'اعتماد''؟۔۔مبارکہنے جیرت سے کہااور پھرروال ہوگئ'' تمہارے ساتھ شادی کون کرے گی؟ کس کا د ماغ خراب ہے؟ شکر کروکہ میں مل گئی ہوں اور وہ بھی اس لئے کہ تمہارے ماموں کی بیٹی ہول''

ان جملوں سے ہمارے درمیان پائی جانے والی (یک طرفہ) بے تکلفی کا اندازہ کیاجاسکتا ہے۔ اس سے زیادہ مبارکہ کے بارے میں لکھنے کی جرأت نہیں۔ اس خاکے کا دوسرا حصد مبارکہ کی وفات کے بعدوہ لکھی ۔

\*\*\*

🖈 رضوانه کی شادی پرساری کسر نکال دی ہے۔ جزاک اللہ

## أجلے دل والا (حچموٹا بھائی)

#### لڑائی جھگڑا تو حیدر نہ تھا مزاج ان کا وہ گھونٹ زہر کے بس پی کے رہ گئے ہوں گے

وہ پڑھائی میں تھوڑا کمزورتھا۔ ربی سہی کسر کلاس ٹیچر نے پوری کردی۔ سبق نہیں سنا۔ کا تو بھے کے مذہبی فرقے کے حوالے سے اس پر تضحیک آ میز طنز کر دیا۔ گھریلو تنگ دسی کے باعث بھی فیس بروفت ادانہیں ہو تکی یا کوئی کا لی نہیں فریدی جاسکی تو اس کی سزایہی ہوتی کہ اسے اس کے فیس بروفت ادانہیں ہو تکی یا کوئی کا لی نہیں فریدی جاسکی تو اس کی سزایہی ماحول میں اس بچے نے فراتے کی کا سرخس کرنا شروع کردیں پھر سکول سے بھی غائب رہنے لگا۔ ایک طرف اسے کھی کا سرخس کرنا شروع کردیں پھر سکول سے بھی غائب رہنے لگا۔ ایک طرف اسے کوسکول سے بھی خائب ہونے کا فراکہ اگر اباجی کوسکول سے غائب ہونے کا علم ہوگیا تو مرمت ہوجائے گی۔ چنا نچہ اس نے اپنے کھیلنے کے چند ٹھکا نے بنالئے جہاں وہ دوسر سے لڑکوں کے ساتھ گولیاں اور اخروٹ کھیلتا۔ اسکول میں چھٹی کا وقت ہوتا تو گھر آ جاتا۔ تاہم سکول سے مستقل طور پر غیر حاضر نہیں رہاتا کہ نام خارج نہ ہوئی کا پاس کرتے ہی اس نے والدین سے صاف صاف کہ دیا کہ دوا لیے تعلیمی ماحول میں مزید علم یاس کرتے ہی اس نے والدین سے صاف صاف کہ دیا کہ دوا لیے تعلیمی ماحول میں مزید علم حاصل کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتا۔ شایدا لیے پڑھے کھے معاشرے میں اسے اپنا آن پڑھر ہنا زیادہ بہتر لگا۔ والدین سے صلاح مشورے کے بعد چودہ سال کے اس حاصل کرنے کا جعد چودہ سال کے اس

د بلیے پتلے سانو لے سے لڑکے نے اپنے شہر کوچھوڑ کر کراچی کی راہ لی۔ چھوٹی موٹی مزدوری سے کام کا آغاز کیا۔ ابتدائی ایک مہینہ خالہ کے ہاں قیام کیا۔ جیسے ہی پہلی تنخواہ ملی اس نے اپنی الگ رہائش کا انتظام کرلیا۔ متعصّب معاشر سے کی سفا کی کا شکار ہونے والا میہ چودہ سالہ لڑکا میر سے ماں باپ کا منجھلا بیٹا اور میراچھوٹا بھائی طاہر ہے۔

کہتے ہیں انسان کے دست و باز واس کے بھائی ہوتے ہیں۔ہم یا پنچ بھائی ہیں۔ یا نچوں ا بنی اپنی جگہ ہے دست ویا۔۔ میں نے پندرہ برس کی عمر میں ملازمت کر لی تھی محض اس خیال سے کہ والدین کا بوجھ ملکا کرسکوں ۔۔ چنانچہ ابتدائی محد ود دائرے میں جتنا ہوسکا والدین کی خدمت کرنے کی کوشش کی ۔ایک دفعہ ایک بھائی نے (جواُس وقت پیدا ہوا تھا جب میں نے شوگر ملز کی نوكري شروع كي هي) آيي سے گفتگو كے دوران ميرے ذكرير بڑے تلخ لہج ميں كہا كه: ہم يركسي نے کوئی احسان نہیں کیا۔ ہم نے اپنے مال باپ کا کھایا ہے۔۔ مجھے اس بات کا پیتہ چلا تو بے صد شرمندگی ہوئی۔ میں نے تو احسان جایا ہی نہیں تھا بس والدین کی خدمت کرنے کی ایک تمناتھی، قدرت نے ان کے جیتے جی اتنادیا ہی نہیں کہ ڈھنگ سے ان کی خدمت کرسکتا۔ خیر بات یہ ہورہی تھی کہانسان کے دست و بازواس کے بھائی ہوتے ہیں۔میرے عارچھوٹے بھائی ہیں۔ ایک نے کوشش کی کہ میرے باز وکاٹ ڈالے دوسرے نے زورلگایا کہ میرے پیر باندھ دے۔ ڈھیٹ آ دمی ہوں اس لیے سخت وار ہونے کے باوجود نے نکلا ہوں۔ طاہراورا عجاز دونوں بھائیوں کی مہر بانی ہے کہ وہ اس کھیل تماشے میں غیر جانبدار رہے۔ میں ان کی غیر جانبداری کو بھی اپنی حمایت اورخود براحسان مانتا ہوں۔۔ طاہر کواس لحاظ سے میں خود سے بڑا سمجھتا ہوں کہ اس نے چودہ سال کی عمر میں ملازمت کر کے میرا کم عمری میں نو کری کرنے کاریکارڈ توڑ دیا۔

طاہر بیں سال کا ہو چکا تھالیکن وہ مجھے اس وقت پانچ چھسال کا بچہ دکھائی دیا۔۔اس عمر میں ہمارے خانپور کے ماحول میں ریوڑیاں، چنے، ڈرکو،اور میٹھی گولیاں کھانے کی خواہش ہوتی تھی لیکن گھر کی ہولنا ک غربت میہ طاہر کو بھی اس عمر میں میساری چیزیں کھانے کی خواہش ہوتی تھی لیکن گھر کی ہولنا ک غربت میہ خواہش پوری نہیں ہونے دیت تھی۔۔اب جو میں نے بیس سالہ طاہر کود یکھا تواس کی قیص کی سائڈ

والی جیب میں ریوڑیاں، چنے اور ٹافیاں بھری ہوئی تھیں۔ گویا بیس سال کی عمر میں وہ اپنے اندر کے یا پنچ چھسالہ بیج کی معصوم خواہشیں یوری کررہا تھا۔

طاہراو ہے کی مشینوں برکام کرتا ہے۔ان مشینوں کی شختی اس کے ہاتھوں میں بھی منتقل ہوئی لیکن جس طرح لوہے کی سخت مشینیں بڑانفیس قتم کا رکیٹم کا کیڑا تیار کردیتی ہیں اسی طرح مجھے سخت ہاتھوں والا طاہر ہمیشہ ایبا نو جوان دکھائی دیاہے جس کا دل ریشم کی طرح نرم اور ملائم ہے۔اس ریشم جیسے دل کا کمال تھا کہ اسے نسرین نامی ایک گوری چٹی لڑکی دکھائی دی اور اس نے طاہر کے سانو لے رنگ کی تلافی کا تہیہ کرلیا۔ چنانچہ وہ لڑکی کیجے دھاگے سے بندھی چلی آئی اور ہماری بھابھی بن گئی۔شادی کی تقریب کے معاملے میں اتفاق سے تھوڑی می گڑ بڑ ہو گئی۔امی جی اس انتظار میں تھیں کہ بارات این گھرے لے کرچلیں گے۔اُدھر ماموں صادق نے نیک نیتی سے خیال کیا کہ کراچی ہے ہی بارات لے جا کرشادی کرلیں کچھرا بطے میں کمی تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امی جی شادی میں شریک نہ ہوسکیں۔اباجی اور میں بھاگم بھاگ <u>پہنچ</u>ے۔شادی کےموقعہ یرایک عزیز طزیقتم کے جملے بول رہے تھے۔شادی ہوتے ہی طاہرا بنی دلہن کو لے کرامی جی کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔امی جی اتنے میں ہی خوش ہوگئیں ۔البتہ جب انہیں مٰدکورہ عزیز کے طنز یہ جملوں کا علم ہواتو کچھر نجیدہ می ہوگئیں۔پھرغم کی حالت میں ہی اتنا کہددیا کہ خدااسے بھی اس کے بیٹے کی شادی میں شرکت کی تو فیق نہ دے۔قدرت خدا کی بعد میں اُسی عزیز کے بیٹے کی شادی برصور تحال الیی پیچیدہ ہوگئی کہ وہ اپنی عزت کا سوال بنا کراینے ہی بیٹے کی شادی میں شرکت سے محروم رہے۔ امی جی کامبارکہ سے جو تعلق تھا۔اس کی کوئی مثال لا نا توممکن نہیں البتہ باقی بہوؤں میں امی جی کو طاہر کی بیوی نسرین زیادہ پیند تھی۔خصوصاً امی جی اپنی زندگی کے آخری ایام میں کراچی کاسفرکر کے واپس آئیں تو طاہراورنسرین سے بے حدخوش تھیں۔طاہر کے تین پیارے پیارے سے بیج ہیں۔ نازیہ، دانش اور کرن۔۔ دانش کی پیدائش کے معاً بعد طاہر اور اس کے سرال کے درمیان غلط فہی پیدا ہوگئی۔صورتحال تشویش ناک حد تک پیجیدہ تھی۔مبارکہ نے چند دنوں کے دانش کو بول سینے سے لگایا جیسے اس کی کو کھ سے پیدا ہوا ہے۔تب میں نے آپی اور اکبر کے ساتھ ل

کر مداخلت کی۔ فیصلہ بھابھی نسرین پر چھوڑ دیا گیا تو پیچیدہ صورتحال کے سارے پیج خود بخو دکھلتے گئے۔ سیتا جی ساری دنیا کوچھوڑ کراپنے رام جی کے پاس آ گئیں۔ تب سے اب تک دونوں کے درمیان پھرکوئی غلط فہمی پیدائہیں ہوئی بلکہ پہلی غلط فہمی نے میاں بیوی کی محبت کو مزید مشحکم کردیا ہے۔۔اس جھڑے کوئمٹانے میں اکبرنے خاصی دانشمندی اورمہارت دکھائی۔

ا کبر کی دانشمندی کےاعتراف کے ساتھ اس کی دواور دانشمندانہ باتیں بھی یا دآ گئیں۔ میں باری باری سارے بھائی بہنوں کو بورب میں آباد کرنے کامتنی تھا۔ اکبرنے مجھے حمرت سے دیکھااور کہنے لگا بھائی جان! اینے گھربار کی فکر کریں۔ پہلے خود آباد ہوں۔ پھر وہاں سے سب کو یا کستانی کرنسی میں عیدیاں اورامداد بھیج کراپنا زیر احسان رکھیں ۔ لاکھوں خرچ کر کے انہیں اینے ۔ برابر لائیں گے تو وہ آپ کے ہی گلے پکڑیں گے۔ ایک بہن کواس کے سارے بچوں سمیت مبارکہ کے ساتھ بھیجنا تھا مگر وہ صبر کے ساتھ انتظار بھی نہ کرسکی۔فروری میں جھگڑا کر کے چلی گئی جبکہ مئی کے شروع میں مبا کہ کا کام بن گیا۔ تب مجھےا کبر کی دانشمندانہ بات شدت سے یادآئی۔ ایک رشتہ دار کی بیٹیوں نے محلے میں''تصوف کے مسائل'' پیدا کرر کھے تھے۔ہم نے نیکی کے جذبہ کے تحت لڑ کیوں کی ماں کو حالات سے احسن طور پر باخبر کرنے کی کوشش کی۔وہ رشتہ دار پی بی الٹالڑنے مرنے برتل گئی۔تب اکبرنے بتایا کہ مجھے ان لڑکیوں کے حالات کاعلم ہے۔ان کے خاندان کی فلاں فلاں بی بیوں کے احوال بھی معلوم ہیں۔ مگر سمجھانے کی ضرورت نہیں،سب کچھ کھلی آئکھوں ہے دیکھتے بھی رہئے اورانجان بھی بنے رہیے۔اسی میں کامیابی کارازمضمرہے۔ ا کبر کی بیر بات بھی ٹھیک تھی۔اس وقت ہماری ان رشتہ داروں سے علیک سلیک بھی نہیں ہے جبکہ اکبرکے گہرے مراسم ہیں۔

ا کبرگی دانشمندی جمله معترضه کے طور پر نیج میں آن ٹیکی ، بات ہورہی تھی طاہر کی ۔ ساجی حالات کی بے رحمی نے طاہر کواچھی تعلیم حاصل نہیں کرنے دی لیکن اپنے بچوں کے تعلیمی معاملات کی طاہر خود نگرانی کرتا ہے۔ اپنے بچوں کواچھی تعلیم دلا کر گویا وہ خود تعلیم حاصل کررہا ہے۔ اپنی زندگی میں طاہر سیدھاسا دہ اور دیہاتی مزاج کا جوان ہے۔ کراچی شہر کی روشنیاں اس کی آنکھوں

# زندگی کالشلسل (پانچوں بچے)

میں نے اپنی دیانت کی سب دولتیں اپنی اولا دکودیں فقط اور باقی عزیز وں کو صرف اور صرف اپنے جھے کا گھر لکھ دیا

بعض والدین کی اولاد نالائق ہوتی ہے۔ میں وہ خوش قسمت ہوں جو پانچ اچھے بچوں کا نالائق باپ ہوں۔ میرے بچوں کی عالی ظرفی ہے کہ انہوں نے میری تمام تر نالائقیوں کے باوجود بھے باپ کا پورااحترام دے رکھا ہے۔ یہ بات میں نے مزاح پیدا کرنے کے لئے نہیں کھی بلکہ واقعتا ایک حقیقت بیان کی ہے۔ زندگی بھر میں ادب اور پھھ اور فضول سے چکروں میں ایسا الجھار ہا کہ بچوں کی پرورش کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ ویسے اس کی ایک وجہ یہ بھی رہی کہ مبارکہ نے بچوں کو بخوبی سنجال رکھا تھا۔ پھر اباجی اور امی جی بھی زندہ تھے اس لئے مجھے بچوں کی طرف دھیان دیے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی۔

رضوانہ میری پہلی بیٹی ہے۔ ابھی میں خود کو بچہ ہی سمجھتا تھا کہ باپ بن گیا۔ باپ کہلانے کی خوشی میں رضوانہ کی پیدائش پر میں نے اسے گود میں اٹھایا اور پیار سے اس کا منہ چو منے لگا۔ اس پر ایک بیٹیوں کی پیدائش پر الیی خوشی کا اظہار نہیں کرتے۔ چونکہ مجھے ایسے رواجوں کی بچھے خبر نہ تھی اس لئے ان بزرگ کے احترام کو تو ملحوظ رکھا لیکن رضوانہ کو اس طرح پیار کرتا رہا۔ اس کے لئے گئی تھلونے خرید لیکن اس کے کھیلنے سے پہلے ہی وہ کھلونے میر بیار کرتا رہا۔ اس کے لئے گئی کھلونے خرید لیکن اس کے کھیلنے سے پہلے ہی وہ کھلونے میر سے پیار کرتا رہا۔ اس کے لئے گئی کھلونے خرید لیکن اس کے کھیلنے سے پہلے ہی وہ کھلونے میر سے پیار کرتا رہا۔ اس کے لئے گئی کھلونے بھائیوں چو ، متو کے ہاتھوں اسپنے انجام کو بہنچ جاتے رہے۔

میں چکا چوند پیدا کرنے میں کا میاب نہیں ہوسکیں۔ زندگی کواس نے بتایا نہیں بلکہ بھوگا ہے۔ گئی بار
ایسے وقت آئے کہ اسے فاقے کرنے پڑے، بھی معجد میں تو بھی کسی دوکان کے تھڑے پر رات
بسر کرنا پڑی۔ اس نے سارے دکھ خاموثی سے جھلے۔ محنت مشقت کرکے حالات کا مقابلہ کیا۔
آج وہ کرا چی جیسے شہر میں اپنے چھوٹے سے خاندان کے ساتھ عزت کی روٹی کھار ہا ہے۔ عام
طویر تلخ حالات کا مقابلہ کرتے کرتے انسان کے لیجے میں کڑوا ہٹ آ جاتی ہے۔ مزاج میں
جڑچڑا پن پیدا ہوجا تا ہے۔ طاہر کا کمال ہے کہ اس نے تلخ ترین حالات سے گزر کر بھی اپنے باطن
کی مٹھاس قائم رکھی ہے اور اپنے لیجے میں مزید زماہٹ پیدا کر لی ہے۔

ا پنے باپ کے بیٹے اور مال جائے اس اجلے دل والے چھوٹے بھائی کو میں محبت کے ساتھ سیلوٹ کرتا ہوں!

222

رضوانہ تھوڑی ہڑی ہوئی تو اس کے لئے ایک ٹرائیسکل خریدی لیکن اس سے پہلے کہ رضوانہ اسے چلانا سیسے تھی۔ رضوانہ نے اس نقصان چلانا سیسے تھی، بیٹرائیسکل بھی چنے، منے کے ہاتھوں اپنے انجام تک جا پیٹی ۔ رضوانہ نے اس نقصان کی تلافی یوں کی کہ بڑی ہو کر ہائیسکل چلانا سیسی ۔ پاکستان میں بھی اور جرمنی آ کر بھی، سکول جانا ہوتا یا کوئی چھوٹی موٹی شاپیگ کرنی ہوتی وہ اپنے بچپن کا سائیکلنگ کا شوق پورا کر لیتی تھی۔ اب تو خیرسے کارڈرائیونگ بھی سیکھ چکی ہے۔

میں مار پیٹ کواچھانہیں سجھتالیکن نا تجربہ کارباپ ہونے کے زمانے میں بچوں کے ساتھ تھوڑی سی ماردھاڑ (مار کم اور دھاڑ زیادہ) ضروری تھی۔ بیڈوں کی مرمت کرنے میں تو خیرکوئی خاص حرج نہیں لیکن بٹی کو مارنا زیادتی ہے۔ میں نے رضوانہ کواس کے بچپن میں تین دفعہ مارا۔ خاص حرج نہیں لیکن بٹی کو مارنا زیادتی ہے۔ میں اور رضوانہ میں جھلک اب وجوۃ اپلی کی ہلگی می جھلک محسوں ہوتی ہے۔ آپی پہلوٹھی کی تھی ،رضوانہ بھی پہلوٹھی کی ہے۔ بچپن میں شرارتیں کرنے پر جھے خاصی مار پڑتی تھی مگر قصور ثابت ہوجانے کے باوجود آپی کوایک تھیٹر یا چیت سے زیادہ سرانہیں ملتی تھی۔ آپی سے محبت کے باوجود ہوسکتا ہے الشعور میں نصے کی کوئی لہرد بی ہوئی ہو، پھر جب رضوانہ میں مجھے آپی کی جھک نظر آئی تو رضوانہ کو پیٹ کر میں نے آپی کا غصہ اتارلیا۔ دوسری بات یہ بھی ہوسکتی ہے کہ بچپن میں اکثر بیخواہش ہوا کرتی تھی کہ جلدی سے بڑا ہوکر ابو بن جاؤں اور پھر اپنی بھی بولئی کیا کروں۔ سواس خواہش کی زدمیں بھی پہلے رضوانہ ہی آئی۔ اب جوائن تین پٹائیوں کویا در بین جو کے سار سے تھیٹر مجھے اپنے دل پر پڑتے محسوں کویا دکرتا ہوں تو اس کے سراور کندھوں پر پڑے ہوئے سار سے تھیٹر مجھے اپنے دل پر پڑتے محسوں ہوتے ہیں۔ رضوانہ کوتو شایدوہ ماریاد بھی نہ ہوگر میں ابھی تک اپنے دل پر وہ مارسہ بہ رہا ہوں۔

سب سے چھوٹی بٹی در ہمین (مانو) رضوانہ سے گیارہ سال چھوٹی ہے۔ایک دفعہ مانواپی موج میں محمد رفع کاایک گیت تو تلی زبان میں گارہی تھی۔بابل تی دعائیں لیتی جا، جا جھ تو ستھی سنسار ملے۔درضوانہ نے مانو سے پوچھا:بابل کا مطلب جانتی ہو؟۔ مانو نے کہا: نہیں۔ اس پر رضوانہ نے اسے بتایا کہ بابل، ابوکو کہتے ہیں اور گیت کا مطلب یہ ہے کہ باپ اپنی بٹی کی شادی کر کے اسے رخصت کر رہا ہے۔ساتھ ہی اسے یہ بھی کہہ دیا کہ جب تمہاری شادی ہوگی تو تمہیں

رخصت کرتے وقت ابو یہی کسیٹ لگائیں گے۔ یہ بات من کر مانو نے زاروقطار رونا شروع کردیا۔ میں نے اور مبار کہ نے اسے سمجھایا کہ بیٹیاں تو ہمیشہ دوسر سے گھروں میں بیاہی جاتی ہیں۔
یہ من اس نے اور زیادہ رونا شروع کردیا۔ میں نے امی ابوکوئییں چھوڑ نا۔ آخر ہم نے کہا اچھا بیا جیساتم چاہوگی ویسا کریں گے، بس اب چپ کرجاؤ۔ بڑی مشکل سے اسے چپ کرایا تورضوانہ کہنے گی: ''چندری ماری! اتنا تو تم اپنی شادی پر بھی نہیں روؤگی جتنا اب رور ہی ہو''۔

امی ابونے جس طرح ہمیں مرقبہ اخلاقیات کی خوفاک حد تک تلقین کی تھی کچھ ایسا ہی رضوانہ کے ذہن میں بھی بٹھادیا تھا۔" دیانت داری" کا ایک دلچسپ واقعہ رضوانہ سے سرزد ہوا۔ رضوانہ اپنے بھائی عثمان کے ساتھ جارہی تھی۔ رستے میں عثمان کو کرنی نوٹوں والا ایک ہار ملا۔ ہوا۔ رضوانہ اپنے بھائی عثمان کے ساتھ جارہی تھی۔ رستے میں عثمان کو کرنی نوٹوں والا ایک ہار ملا۔ اس نے اٹھالیا۔ رضوانہ نے ایما نداری کے جذبے سے سرشار ہونے کے باعث عثمان کو تحق سے کہا کہ بیہ ہار ہمار آئییں ہے اس لئے اسے فوراً بھینک دو۔ عثمان چھوٹا ہونے کے باعث بڑی بہن کی بات ماننے پر مجبور تھا چنائی ہار بھینک دیا۔ مجھاس کاعلم ہوا تو میں نے بچوں کو سمجھایا کہ اصل دیانت داری کیا ہوتی ہے۔ رضوانہ کو اپنی حماقت کا حساس ہو چکا تھا۔ جلد ہی اس نے پہلی مالت کی تلافی کردی۔ اس بار بھی عثمان اس کے ساتھ تھا۔ رضوانہ کو چیونگم کا ایک پیکٹ سرراہ ملا جو اس نے اٹھالیا۔ اب عثمان نے اسے کہا کہ اسے بھینک دو۔ لیکن میں نے بچوں کو اصل دیانتداری کا جومفہوم بتایا تھا وہ رضوانہ کو یادتھا اور وہ اپنی پہلی مماقت کی تلافی بھی کرنا چا ہتی تھی دیانچہ اس نے چیونگم نہیں جینگی۔عثمان کو آئے تک اپنے کرنی نوٹوں کے زیاں کاغم ہے۔ اس کاخیال ہے کہ دو تین سورو پوں والا وہ ہار ہمارے پاس ہوتا تو ہم بے صدا میر ہوگئے ہوتے۔

جب میں ابھی پاکستان میں تھا،رضوانہ نے جھے جرمنی سے خط لکھا کہ میں نے مختلف مضامین میں ابھی پاکستان میں تھا،رضوانہ نے جھے جرمنی سے خط لکھا کہ میں کے مختل مضامین میں اسنے اچھے نمبر لئے ہیں۔ساتھ ہی لکھا ہمارے انگاش کے ٹیچر کہتے ہیں کہ تہماری انگریزی اتنی اچھی ہے کہ اندازہ نہیں ہوتاتم برصغیر کے کسی ملک سے تعلق رکھتی ہو۔اس پر میں نے اسکھا کہ آپ کے انگاش واقعی الچھی اسے ککھا کہ آپ کی انگاش واقعی الچھی ہوگئی ہے، جھے یہ یقین ہوگیا ہے کہ آپ کے انگاش کے ٹیچرکی اپنی انگاش خاصی کمزور ہے۔ یوں ہوگئی ہے، جھے یہ یقین ہوگیا ہے کہ آپ کے انگاش کے ٹیچرکی اپنی انگاش خاصی کمزور ہے۔ یوں

بھی جرمنوں جیسی انگریزی تو میں خود بھی بول لیتا ہوں جسے انگریزی آتی ہی نہیں۔

مانو (درِشین) ٹیپو کے تو تلے بن کا نداق اڑاتی۔ اس کی نقل اتارتے اتارتے خود تو تلی ہوگئ۔ شروع میں تو ہم اس کے تو تلے بن کواس کا نداق سجھتے رہے لیکن جب بیاس کی عادت بن گئتب پریشانی ہوئی۔ گیت گانے کا مانو کو بہت شوق ہے۔ اپنی موج میں گاتے ہوئے اس نے گئ گئتب پریشانی ہوئی۔ گیت گانے کا مانو کو بہت شوق ہے۔ اپنی موج میں گاتے ہوئے اس نے گئ گئتوں کا حلیہ درست کر کے رکھ دیا تھا: تٹ تٹ باجرہ میں تو مٹھاتے پانی آس (کٹ کٹ باجرہ میں کو مٹھاتے پانی آس (کٹ کٹ باجرہ میں کو مٹھاتے پانی آس)

تجی تبھی مرے دل میں تھیال آتا ہے (مجھی مجھی مرے دل میں خیال آتا ہے) مجھی کسی بھائی یا بہن سے تنگ آتی تو بڑا ایکشن بنا کر ماتھے پر ہاتھ مارتی اور کہتی: ''او مائی داڈ'' (او مائی گاڈ)۔

اب مانوکاتو تلاپن ختم ہو چاہے کین فکر مندی کے باوجوداس کی تو تلی زبان ایک عرصہ تک ہم سب کی دلچیں اور تفریح کا سامان بنی رہی۔ رضوانہ سے سب سے زیادہ محبت بھی اس کو ہے اور سب سے زیادہ جھڑا بھی اس کے ساتھ کرتی ہے۔ ایک دفعہ میں نے دیکھا دونوں میں کوئی اختلاف تھا۔ رضوانہ نے اس کے سرپرایک چپت رسید کردی۔ مانو نے پہلے تو بڑی بیبیوں کی طرح بے حد شجیدگی سے رضوانہ کو دیکھا اور پھراپنے سے گیارہ سال بڑی بہن کو ڈانٹے ہوئی بولی 'شرم نہیں آتی۔۔ بڑی باجی سے برتمیزی کرتی ہو'۔ بید ڈرامائی ڈائیلاگ من کر رضوانہ نے اپنی پانچ سالہ 'بڑی باجی' کو پیارسے گود میں اٹھالیا۔

مانو خواب دیکھنے سے زیادہ خواب سوچتی ہے۔ گئی دفعہ ایبا ہوا کہ سوکر اٹھی اور کہنے گئی البو۔ ابو میں نے ایک خواب سوچا ہے۔ اس پر سارے بہن بھائی اس کا نماق اڑاتے لیکن میں پوری سنجیدگی سے اس کا خواب سنتا۔ اس کے دیکھے ہوئے یا سوچے ہوئے خوابوں میں مجھے تھی کئے کہانیاں دکھائی دیتی ہیں۔ بینھی منی کہانیاں مانو کے ساتھ کھیاتی رہتی ہیں اور لگتا ہے کہ کھیلتے کھیلتے کہانیاں دکھائی دیتی ہیں۔ بینھی منی کہانیاں مانو کے ساتھ کھیاتی رہتی ہیں اور لگتا ہے کہ کھیلتے کھیلتے ساتھ کی مانو کے ساتھ ہی بڑی ہوئی جہاں تک میں اندازہ کر سکا ہوں میرے باقی سارے بچر ساتھ ٹینک اور حقیقت پیندفتم کے ذہن رکھتے ہیں۔ میرااد بی ورفتہ شاید مانو سنجالے گی۔ مانو میں مستقبل کی او بیہ کی جملکی مجھے گئی بار دکھائی دی ہے میں نے اباجی کا خاکہ لکھاتو پانچوں بچوں اور مبارکہ کو شائے۔ بعد میں جنے عزیز وں کے خاکے لکھے سب سے پہلے مبارکہ کو بٹاجی کا وہ نور جہاں کے گائے والا واقعہ تو لکھا ہی نہیں۔ بب مجھے مانو میں مستقبل کی او بیہ کی جملک کہا باردکھائی دی۔ اباجی کا نے والا واقعہ تو لکھا ہی نہیں۔ بب مجھے مانو میں مستقبل کی اور بیہ کی بردکھائی دی۔ اسی دن ساراخا کہ دوبارہ لکھا اور اس میں مانو کے یاد کرائے گئے واقعہ کا اضافہ کی بیا ورچھ راسے مانو سے ای کہاں کرایا۔

ایب آبادی ملازمت کے دوران میں سکول کی لائبریری سے ٹیپواور مانو کے لئے بچوں کی کہانیاں لے آیا کرتا تھا۔ آٹھ دس کہانیاں ایک ساتھ لے آتا بعد میں وہ کہانیاں واپس کر کے اور کہانیاں لے آتا۔ ایک بار مانو میرے پاس آئی اور کہنے گی: ابو! آپ کو لیل مجنوں کی کہانی کا پیتہ ہے؟۔۔ میرے کان کھڑے ہوگئے۔ سات سال کی بچی اور لیل مجنوں کی کہانی ۔ یا اللہ خیر!۔۔ میں نے ملائمت سے بوچھا بیٹا! آپ نے بینام کس سے سنے ہیں؟ جواب ملا کہ کل آپ جو کہانیاں لائے تھان میں بولہ صفحات کہانیاں لائے تھوٹی سی کہانی موجود تھی۔ اب مانو نے جھے بتانا شروع کیا کہ بیہ کہانی بہت اچھی کی ایک چیوٹی سی کہانی موجود تھی۔ اب مانو نے جھے بتانا شروع کیا کہ بیہ کہانی بہت اچھی ہے۔ مجنوں کی امی نے لیل سے کہا کہ مجنوں کو گئی دے دو۔ لیل نے کہانیا کر گئی انٹریل کے گھرسے گھی لے آؤ ۔ لیل کی امی نے لیل سے کہا کہ مجنوں کو گئی دے دو۔ لیل نے کہنستر کا سارا گئی زمین پر گر کرضا کٹے ہوگیا۔ اس پر لیل کی امی نے مجنوں اور لیل کو ود یکھنے گئے اور کنستر کا سارا گئی زمین پر گر کرضا کئے ہوگیا۔ اس پر لیل کی امی نے مجنوں اور لیل کو

ڈانٹا تو مجنوں ڈرکے مارے جنگل کی طرف بھاگ گیا۔ لیلی کی امی نے ٹھیک ہی تو ڈانٹا تھا۔ اتنا سارا کھی گرا کرکتنا نقصان کردیا تھا۔ کہانی کے اس کچ پر میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ پھر مانو کہانی ساتی رہی مگر میں اس وقت چونکا جب اس نے کہا کہ آخر میں لیلی اور مجنوں مرکر دونوں ایک ہی قبر میں بند ہوگئے اور پھر وہاں ہنسی خوثی زندگی بسرکر نے گاے۔

ایک بارگھر میں بات ہورہی تھی کہ ہاشم اوراُمیہ ہے جڑواں بھائی تھے۔ پیدائش کے وقت دونوں کی پیڑے آپس میں جڑی ہوئی تھیں۔ جنہیں تلوارسے آپریشن کر کے الگ کیا گیا۔ سوہاشم اور امیہ کی نسلوں میں بھی دیر تک تلوار چلتی رہی۔ اس دوران میرے دوچھوٹے بھائی اعجاز اورنوید باہر سے گھر میں داخل ہوئے بچپن میں اعجاز کو چٹا اورنوید کومٹا کہتے تھے۔ دونوں چاچوں کو ایک ساتھ دیکھر مانو نے بے ساختہ کہا: پُٹنی مُٹنی چُٹنی مُٹنی ٹی مُٹنی جُٹنی مُٹنی ہے تھی دو بھرانواں دی اِکو پُئی (پنجابی میں بچکی دیچھوکو پُئی بھی کہتے ہیں)۔ بس ایسے ہی واقعات سے میراقیاس ہے کہ در پٹین (مانو) مستقبل میں ادیبہ بنے گی۔ واللہ اعلم

رضوانہ کے بعد پہلا بیٹا شعیب (زلقی) تقریباً سوادوسال کے وقفے سے پیدا ہوا۔ شعیب سے ٹھیک ایک سال اور آٹھ دن کے بعد عثمان پیدا ہوا۔ عثمان کی جلد بازی کے باعث شعیب نے ماں کا دودھ بہت کم پیا۔ اس کا اثر اس کی صحت پر پڑا۔ تاہم اب اس نے اس کی کو بڑی حد تک پورا کرلیا ہے۔ عثمان کے بعد لمباوقفہ دینا پڑا کیونکہ شعیب کے علاوہ خود مبارکہ کی صحت بھی خراب ہورہی تھی۔ ساڑھے چھسال کے بعد طارق (ٹیپو) پیدا ہوا اور اس سے ایک سال چار ماہ کے بعد مانوید اہوئی۔

میں نے شروع میں بحثیت باپ اپنی نالائقی کا اعتراف کیا ہے۔ شعیب کے معاملے میں ایک باریہ نالائقی حد سے گزرگی۔ میرے بھائی اکبر کی شادی تھی۔ شعیب تقریباً چھ سال کا تھا۔ اسے اکبرکا شہ بالا بنایا گیا۔ کراچی سے شادی کر کے واپس آئے۔ خانپور ریلوں اسٹیشن پر ساری بارات اتر آئی۔ اشیشن سے اتر کر تاگوں پر آ بیٹھے۔ اچا نک مبار کہ چلائی زلفی کہاں ہے؟ دراصل شعیب گاڑی میں سویا رہ گیا تھا۔ گاڑی نے آخری وسل دے کر رینگنا شروع کر دیا تھا۔

شعیب پڑھائی میں تیز ہے جبکہ عثان جسمانی طور پر تیز ہے۔ ایک بارطاہر نے اپنے بھیجے عثان سے کہا کہ اگر شعیب اور رضوا نہ دونوں کو ہرا دوتو تہہیں دوقلفیاں کھلاؤں گا۔ کھانے پینے کی چیزیں تو ویسے بھی عثان کے اندرایک نئی روح پھونک دیتی ہیں۔ اس نے بڑی بہن اور بڑے چیا کہ کا اکیلے مقابلہ کیا۔ جب بھی دینے لگا قلفیوں کے ذاکتے کا احساس اس میں طاقت بھر دیتا۔ ہمائی کا کیلے مقابلہ کیا۔ جب بھی دینے لگا قلفیوں کے ذاکتے کا احساس اس میں طاقت بھر دیتا۔ ہمائی طور پر تیز ہے اس لئے میں نے کئی بارمن ہی من میں خواہش کی ہے کہ دونوں زندگی میں جسمانی طور پر تیز ہے اس لئے میں نے کئی بارمن ہی من میں خواہش کی ہے کہ دونوں زندگی میں ایک ساتھ ل کرچلیں۔ میراخیال ہے اس طرح دونوں زندگی کی گئی منزلیں آ سانی سے سرکرلیں اختیار کر لئے تو شاید دونوں کو زندگی کی مشکلات سے خشنے میں قدرے وقت کا سامنا کرنا پڑے۔ دونوں زندگی میں کس طرح ایک ساتھ ل کرچلیں ، اس کا کوئی واضح نقشہ میرے ذہن میں نہیں دونوں زندگی میں کس طرح ایک ساتھ ل کرچلیں ، اس کا کوئی واضح نقشہ میرے ذہن میں نہیں ہے۔ تا۔ ویسے ایک ساتھ ل کرچلیں ، اس کا کوئی واضح نقشہ میرے ذہن میں نہیں ہے۔

رضوانہ، شعیب اور مانواسکول میں پڑھنے کے لئے شوق سے داخل ہوئے تھے۔ ٹیو بھی مانو کے ساتھ کی وجہ سے ہنی خوشی چلا جاتا تھا۔ البتہ بھی بیاری کی وجہ سے مانوسکول نہیں گئی تو ٹیپو اکیلا اسکول جانے سے انکار کردیتا۔ صرف عثمان پہلے پہل سکول جانے سے گھبرا تا تھا۔ روتے ہوئے سکول جاتا اور وہاں بھی وقفے وقفے سے روتار ہتا۔ ایک دن سکول سے آیا تو سلام کرنے کے بجائے اس نے درواز سے ہی خوشی سے پکار کر کہا: آج میں سکول میں رویا بھی نہیں۔۔ بس پھراس کے بجائے اس نے درواز سے ہی خوشی سے پکار کر کہا: آج میں سکول میں رویا بھی نہیں۔۔ بس پھراس کے بعد تعلیم کے ساتھ اس کا تعلق جڑتا چلا گیا۔ میرے بچ میری شاعری میں بھی آئے ہیں۔ ''پھا گن کی سفاک ہوا'' اور'' نصف سلور جو بلی'' دونوں نظموں میں میرے پانچوں بیکے موجود ہیں۔ ایک ماسے میں دونوں بیٹیاں آئی ہیں:

مری چڑیوں کی جوڑی ہے اک پہلوٹھی کی اک پیٹ کھر وڑی ہے

ميراايك ماهياتها:

دریا کی روانی ہے اب مرے بیٹے میں مری گزری جوانی ہے

اس پرعثان نے پوچھااس میں کس بیٹے کا ذکر ہے؟۔۔ میں نے کہااصولاً تو بڑا بیٹاولی عہد ہوتا ہے اس لئے شعیب ہی ہونا چاہئے۔عثان نے تحریک استحقاق پیش کرتے ہوئے کہا: آپ تو جمہوری نظام کے مدّ اح ہیں۔بادشاہت اور کسی بھی طرح کی آ مریّت کے خلاف ہیں اس لئے بیولی عہد کا شاہانہ خیال غور طلب ہے۔عثان نے مزید وضاحت کرتے ہوئے اور اپنے موقف کو مشحکم کرتے ہوئے اور اپنے موقف کو مشحکم کرتے ہوئے کہا کہ ویسے میں تبدیلی کر کے جمع کرتے ہوئے کہا کہ ویسے میں بھی جوان ہو چکا ہوں۔ چنا نچہ جمھے اس ماہیے میں تبدیلی کر کے جمع کا صیخہ لا نابڑا:

دریا کی روانی ہے اب مرے بیٹوں میں مری گزری جوانی ہے

اس طرح اب پانچ چیرسال کے بعد ٹیپو کوبھی شکایت کرنے کی ضرورت نہیں رہے گا۔ ماہیے میں ترمیم کرالینے کے بعد عثان نے پھر میری ایک غزل کا شعر بھی الیمی ہی ترمیم کے لئے پیش کردیا۔

کار وبارعشق سے مل جائیں گی پھر فرصتیں چند برسوں تک مرابیٹا جواں ہونے کو ہے یہاں جمع کا صیغہ لانے میں صورت میں ردیف میں گڑ بڑ ہوتی تھی اس لئے میں نے اسے سمجھایا کہ اس شعر میں تیکنکی وجوہ کی بناپر تبدیلی کرناممکن نہیں البتہ آپ میٹیوں بیٹے اسے یکساں

طور پراپنے اپنے لئے سمجھ لیں لیکن اپنا اپنا کاروبار ایک دوسرے سے الگ رکھیں۔ یہ شعر میں نے شعیب اور عثمان کے جوان ہونے سے بہت پہلے کہا تھا لیکن اب دونوں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ رہے ہیں۔ تو مجھے ایک لطیفہ شدت سے یاد آنے لگا ہے۔

ایک صاحب اپنے دوست سے شکایت کررہے تھے کہ میرا بیٹا پڑھائی کی طرف بالکل توجہ نہیں دے رہا۔ زیادہ تریونٹی کے لان میں، نہیں دے رہا۔ زیادہ تریونٹی کے لان میں، کہی کہتے کہ نہیں میں، جی کہ یونیورٹی کے لان میں کہی کچھ ہوتا ہے تو کہتے کہ اگر جھے علم ہوتا کہ یونیورٹی میں بہی کچھ ہوتا ہے تو اسے دوکان پر بٹھا کر برنس میں لگا دیتا اورخود یونیورٹی میں داخلہ لے لیتا۔

شعیب اورعثان دونو ل کورکٹ کھیلنے اور گیت گانے کا شوق ہے۔ شعیب کی گیم بہت اچھی ہے میرے کالج کے طلبہ نے جھے ایک بار بتایا تھا کہ سر! آپ کا بیٹا شعیب تو کرکٹ کا زبردست کھلاڑی ہے لیکن عثمان نے اس کی گیم کو بھی اچھالتلیم نہیں کیا۔ اسی طرح عثمان نیبٹا گیت بہت اچھے گالیتا ہے لیکن شعیب نے اس کی آ واز کا بمیشہ فداق اڑایا ہے۔ عثمان کی گلوکاری سے یاد آیا کہ رفیع، ان، مکیش، مہدی حسن، نور جہال، آشا، شیم بیگم، مالا، ہمن کلیان پورا اور کشور کمار جیسے مقبول گلوکار تو ہر خاص و عام کی پیند ہیں۔ عثمان کو بھی بیسارے گلوکار پیند ہیں لیکن اس کے پیندیدہ گلوکار وں میں سہگل، سی ایج آتما، ہمین کمار، طلعت محمود، گیتادت اور مناڈے نیادہ اہم ہیں اور اس کے گیتوں کی بہترین کیدسٹ سی موجود ہیں۔ ایک بارکیسٹ پلیئر پر اس کے پاس ان سب کے گیتوں کی بہترین کیدسٹ سی موجود ہیں۔ ایک بارکیسٹ پلیئر پر شعیب کاکوئی پیندیدہ گانالگا ہوا تھا۔ عثمان کی طبیعت جولہرائی تو اس نے گلوکار کے ساتھ شعیب کاکوئی پیندیدہ گانالگا ہوا تھا۔ عثمان کی طبیعت جولہرائی تو اس نے گلوکار کے ساتھ شرمالانا شروع کردیا مگر شعیب نے اسے براہِ راست رو کنے کی بجائے احتجاج کا انوکھا طریقہ کالا۔ گانے کی دھن کے مطابق سینہ کوئی شروع کردیا۔

ٹیپوکواللہ میاں کود کھنے کا بہت شوق رہا ہے۔اس کے اس شوق کا ایک واقعہ امی جی والے خاکے میں آ چکا ہے جس سے اس کے جس اور تگ ودو کا اندازہ ہوتا ہے۔ ٹیپو کے ایک اورا یکشن خاکے میں آ چکا ہے جس سے اس کے جس اور تگ ودو کا اندازہ ہوتا ہے۔ ٹیپو کے ایک اورا یکشن نے میری ایک پرانی الجھن دورکردی تھی۔اباجی کو یوں تو میرے پانچوں بچوں سے بے حدمجت تھی تاہم ٹیپواور مانو چونکہ سب سے چھوٹے تھے اس لئے ان دونوں سے بچھوٹیا دہ ہی پیار کرتے تھے۔

نتتجاً وه محبت ان بچوں میں بھی ظاہر ہوئی۔اباجی کی وفات پرٹیو پریثان تھا کہ دا داابوجا گتے کیوں نہیں؟۔اے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ ابنہیں جاگیں گے کیونکہ اللہ میاں نے انہیں اپنے پاس بلالیا ہے۔ٹیپونے غصے سے کہامیں اللہ میاں کو مار دوں گا۔ تب حیار سال کے اس نے کو مزید سمجھانا پڑا کہ اللہ میاں کے بارے میں ایسی بات نہیں کہتے کیونکہ وہ بہت بڑا ہے۔ٹیو کے نزدیک تو سارے خاندان میں داداابوہی سب سے بڑے تھے چنانچہ اس نے یو چھا کیااللہ میاں داداابو سے بھی بڑے ہیں؟ اس پراسے یقین دلا ناپڑا کہ اللہ میاں داداابو سے بھی بڑے ہیں اور ہرکسی سے بڑے ہیں۔کوئی زیادہ سے زیادہ کتنابر اہوسکتا ہے اوراس لحاظ سے اللَّه میاں کتنا بڑا ہے؟ یہ جاننے کے لئے ٹیپو نے اپنے دونوں باز و کھولے اورانہیں جس حد تک پیچھے لے جاسکتا تھا، لے جا کر یو حیھا: کیا اللہ میاں اتنے بڑے ہیں؟۔۔بس اسی کمجے میں مختلف مذا ہب اور فرقوں کے خدا کے بارے میں عقائدا ورتصورات مجھ پرآئینہ ہو گئے۔ مجھے محسوس ہوا کہ سارے مذہبی لوگ نتھے منے معصوم بچوں کی طرح اپنی اپنہیں پھیلائے کھڑے ہیں۔جس کی بانہیں جہاں تک جاسکی ہیں اس نے اسی حد تک خدا کو بڑاسمجھ رکھاہے کیونکہ اس سے زیادہ بڑائی اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ سکتی ۔ تا ہم اس سے مجھے تمام مذاہب کی خدا کے معاملے میں سچی جبتواور محبت کا احساس ضرور ہوا۔ بیالگ بات کہ اس کی ہستی کسی بھی عقیدے اور تصور سے بڑھ کر ہے۔

نام اورروپ سے جو بالا ہے کس قیامت کے قش والا ہے

وہ توایک مقدس بھید ہے۔ اس کی جیتو میں جتنا سفر کرلیں اس سفر کی لذت ہی اس کا اجر ہے لیکن اس سفر کا کوئی اختیا منہیں۔ بس کوئی جتنا سفر کر کے لذت کشید کرسکتا ہے کر لے۔۔ مذہب میں خدا کے نام پر نفرت بھیلانے کا کا م تو نظیمی قتم کے ادارے کرتے ہیں۔ جنہوں نے مذہب کو بندے اور خدا کا معاملہ سمجھنے کی بجائے خود اپنا معاملہ سمجھ لیا ہے اور یوں مذہب کو دو کا نداری بنا کر رکھ دیا ہے۔

جس طرح شعیب کے فوراً بعدعثمان کی پیدائش سے شعیب کی جسمانی صحت پراثر پڑااسی طرح ٹیپو کے فوراً بعد مانو کی پیدائش سے ٹیپو کی صحت پراثر پڑا۔ مانو، ٹیپو سے سواسال چھوٹی ہے

لیکن ٹیپو سے پہلے اس نے چلنا سکھ لیا۔ پھر مانو کی دیکھادیکھی ٹیپو نے چھوٹے چھوٹے پاؤں اٹھانا شروع کر دیئے۔اوراب تواس نے شعیب کی طرح اپنی جسمانی کمزوری کوبھی کورکرلیا ہے۔ ٹیپوکو بولنا سکھانے اور نام یادکرانے میں بڑی دلچیپ صورت بنتی تھی۔ میں اپنے بچپن میں اپنے ابوکو' ابوا'' کہتا تھا۔ ٹیپو مجھے' ابوبا'' کہتا تھا شعیب اسے جے سکھار ہاتھا:'' کہو۔۔اب'

نیونے کہا''اب''

پھرشعیب نے کہا''بؤ'۔۔ ٹیبونے کہا''بؤ'

لیکن جیسے ہی جوڑ کرانے کے بعد شعیب کہتا''ابؤ'۔ٹیپو بولتا''ابوبا''۔اپنا نک نیم اس نے رپورس گیئر میں لیا:

> ‹‹کهو\_\_ڻي' · (.ڻي') ‹'پوِ' · ''پوِ ‹'ځيوْ' · ''پوڻي''

اب بھی بھی بھی بھار میں اسے بیار سے ٹیپوکی بجائے پوٹی کہ کر مخاطب کر لیتا ہوں۔ ٹیپواپنے لسانی اصول کے مطابق مانو کونو ما کہتا۔ ٹیپوکی اس ذاتی گرائم سے ہمارے ادب میں نئی لسانی تشکیلات والے پرانے ادباء شایدا ہے بعض بنیادی اصول وضع کرسکیں۔ ایک بار میں چار پائی پرلیٹا ہوا تھا اور دوسال کے چھوٹے سے ٹیپوکو اپنے سینے پر بٹھا یا ہوا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا آپ کو با تیں کرنا آتی ہیں؟ ٹیپونے اثبات میں سر ہلادیا۔ میں نے کہا پھر ابوسے باتیں کرو۔ ٹیپونے بڑی معصومیت کے ساتھ وقفے وقفے سے بولنا شروع کیا:

''باتیں۔۔باتیں۔۔باتیں۔۔''

ایبٹ آباد میں قیام کے دوران سعید شاب بچوں سمیت خانپور سے آیا ہوا تھا۔ آپی کے بچو خان اور عمران بھی کراچی سے آئے ہوئے تھے۔ ہم سب ایبٹ آباد کے قریب واقع ایک مقام ٹھنڈیانی کی سیر کے لئے گئے۔ یہ مقام ٹھیا گلی سے بھی زیادہ بلندی پرواقع ہے۔ یہاں بچوں نے گھڑ سواری بھی کی۔ پہلاراؤنڈ کھمل کر کے شعیب، عثمان ، عمران واپس آئے تو شعیب

کے چہرے پر غصے اور کرب کے آثار دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے سوچا پیتنہیں بھائی سے یا کسی کزن سے کوئی جھگڑ اکر بیٹھا ہے۔ لیکن جیسے ہی کینک پوائٹ پر پہنچا، گھوڑ ہے کی باگ تھینج کر بڑے ایکشن کے ساتھ کہا'' گھبر شکھ! باہر نکل۔'' تب اندازہ ہوا کہ چہرے پر غصے اور کرب کے آثار اپنی اداکاری میں حقیقت کارنگ بھرنے کے لئے طاری کئے تھے۔ ڈائیلاگ ایسے بساختہ انداز میں بولا گیا تھا کہ ہم دیر تک بنتے رہے۔

شعیب بجپن میں مبارکہ کی ایک سبیلی سعیدہ کو بہت پیارالگاتھا۔ امی جی کوعثان سے نسبتا زیادہ پیارتھا۔ جبکہ خانپور کی ایک شاعرہ غزالہ طلعت ٹیپو سے بہت پیار کرتی تھی۔ میرے پانپوں بچوں کواپنے دادا، دادی کی گود میں کھیلنے کا اعزاز حاصل ہے اور کسی بھائی کی ساری اولا دیہ سعادت حاصل نہیں کرسکی۔ رضوانہ کا بیاہ ایک پاکستانی نوجوان حفیظ کوٹر سے ہوگیا ہے۔ منگئی سے پہلے میں نے رضوانہ سے باربارکہا کہ لڑکے کوایک نظر دیکھ لو۔ گراس کا ایک بی جواب تھا آپ کو پہند ہے تو جمعی پیند ہے۔ شعیب نے جرمنی پہنچتے ہی ایک عشق فرمالیا اور عشق کی ایک ہی جست میں سارے مرحلے طے کرکے فارغ ہوگیا۔ یہ عشق کیا تھا۔ ہیر، دانجھا۔ سوئی، مہینوال۔۔ میرسارے مرحلے طے کرکے فارغ ہوگیا۔ یہ عشق کیا تھا۔ ہیر، دانجھا۔۔ سوئی، مہینوال۔۔ شیری، فرہاد۔۔ ان سب کی داستانیں بیک جاہوگئی تھیں۔ میں نے شعیب کو مشورہ دیا ہے کہ شیری، فرہاد۔۔ ان سب کی داستانیں کی جاہوگئی تھیں۔ میں نے شعیب کو مشورہ دیا ہے کہ شیرین فرہادے۔ ان سب کی داستانیں کی جاہوگئی تھیں۔ میں نے شعیب کو مشورہ دیا ہے کہ شیرین فرہادے۔ یہ گہر ہونے تک۔۔

عثان نے پہلے سے ہی واضح کردیا ہے کہ میں تمام کزنزکوا پنی پہنیں سمجھتا ہوں۔شادی خاندان سے باہر کروں گا۔ ٹیپوابھی بارہ سال کا ہے لیکن اس نے سات برس پہلے یہ طے کرلیا تھا کہ بڑا ہوکرابو بنوں گا۔ بیٹے کا نام رکھوں گا چوزہ اور بیٹی کا نام رکھوں گا نورخا توں۔ مانو کے بارے میں کچھاکھ دیا تو وہ پھرزاروقطاررونا شروع کردے گی کہ میں نے امی ابوکونہیں چھوڑ نا اور پھراسے چپ کرانا مسکلہ بن جائے گا۔

مشرقی تہذیب کی دولت کے ساتھ میرے بچے اس وقت مغرب کے کشادہ نظر ماحول میں اپنی عملی زندگی کی بنیادیں استوار کررہے ہیں۔اباجی کی شدیدخوا ہش تھی کدان کے پانچوں بیٹے اور

ہوسکے تو چاروں بٹیاں بھی ہل جل کر رہیں۔ ہیں ابا جی کا یہ نواب پورا کرنا چا ہتا تھا مگرا یک بھائی اورا یک بہن کی بے صبری اورا یک سو تیلی رشتہ داری مہر بانی نے میرے باپ کے خاندان کا شیرازہ کھیر کرر کھ دیا۔ اب میری خواہش ہے کہ جب میرے پانچوں بچا ہے اسپنہ آبادگھروں والے ہو جائیں تب حالات کی مناسبت سے کوئی مدت مقرر کر کے ہفتے ، مہینے یا سہ ماہی میں سارے بہن ہو جائیں تب حالات کی مناسبت سے کوئی مدت مقرر کر کے ہفتے ، مہینے یا سہ ماہی میں سارے بہن بھائی مل کر سچی محبت اور خوثی سے گیٹ ٹو گیدر کرلیا کریں تو میں سمجھوں گاابا جی کا خواب بھی پورا ہو گیااور میری خواہش بھی۔ اپنے پانچوں بچوں کے لئے خوشحالی اور خیر و برکت کی دعا کے ساتھ ستقبل میں پانچوں کی خوشگوار اور کا میاب از دواجی زندگیوں کی دعا میری طرف سے میرے ساتھ ستقبل میں پانچوں کی خوشگوار اور کا میاب از دواجی زندگیوں کی دعا میری طرف سے میرے کی کوشش بھی کرتے رہیں اور دعا بھی کرتے رہیں۔ ایک عذا ہ خواب کی کہونہ ہو جوانسان کو دنیا کے جھوٹے خدا وک کے سامنے تابی کی ذلت کی حد تک گرادے۔ دوسراعذاب تکبر کی لعنت ہے۔ ایسا تکبر جونا حق دوسروں کو ذلیل کرائے۔ اگر بچے ان دونوں عذا بوں سے بیچ گئے تو بے ہے۔ ایسا تکبر جونا حق دوسروں کو ذلیل کرائے۔ اگر بچے ان دونوں عذا بوں سے بیچ گئے تو بے شک ان کی زندگیاں کا میاب ہوں گی۔ انسان کا مقام ضلیمۃ اللہ فی الارض کا مقام ہے۔ اس سے شک سے۔ اس سے شک سے میں انسانیت ہی خدا کی اصل نیا بت ہے۔

آ دم اور حواکی کہانی میں شجر ممنوعہ کے تعلق سے مختلف روایات میں گندم اور سیب کاذکرملتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں شیطان کا سانپ بن کر گناہ پراکسانا بھی ذرکور ہے۔ گندم ،سیب اور سانپ در حقیقت بتیوں جنسی علامتیں ہیں۔ ابلیس کا تکبر بے شک غلط تھا مگراس کی سیہ بات درست تھی کہ شجر ممنوعہ کھا کرآ دم اور حوا ہمیشہ کی زندگی حاصل کرلیں گے اور واقعی آ دم اور حوّا نے ہمیشہ کی زندگی اپنی اگلی نسل کو سونپ دینا اور پھراپی موت نے ہمیشہ کی زندگی اپنی اگلی نسل کو سونپ دینا اور پھراپی موت کے بعد اپنی اگلی نسلوں میں جیتے چلے جانا ، بہی تو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ابنی آ دم ہونے کے موت کے بعد اپنی اس زندگی کے تسلسل کا حصہ ہوں جومر کر بھی نہیں مرتی ۔ لا ہور میں ایک بارایک امریکی خاتون سے ملاقات ہوئی تھی۔ (احتیاطاً واضح کردوں کہ بیخاتون نیگریس تھیں ) دورانِ امریکی خاتون سے ملاقات ہوئی تھی در احتیاطاً واضح کردوں کہ بیخاتون نیگریس تھیں ) دورانِ

"Two daughters and three sons. Toatal five sins"

"but Holy sins" اس خاتون نے میری بات کالطف لیتے ہوئے جملہ کممل کردیا۔ مجھے خوتی ہے کہ پاپلیشن پلاننگ کے اس دور میں بھی میں اپنے جدِّ اعلیٰ کے گناہ کو پانچ بار دہرانے میں کامیاب رہا ہوں۔ وما تو فیقی الآباللہ

#### \*\*\*

لا ایک قاری نے توجہ دلائی ہے کہ ہاشم کے بھائی کا نام عبدالشمّس تھا۔امیدان کے بیٹے تھے اور ہاشم کے بیٹیے تھے۔اور ہاشم اور عبدالشمّس جڑواں بھائی تھے۔گھر میں گفتگو ویسے ہی ناموں سے ہوئی تھی تا ہم تاریخی طور پردرستی ذہن میں رہے۔

اُردوادب کے نوبل پرائز (میرزاادیب)

خاموشیوں کے لب پہوئی گیت تھارواں گہری اداسیوں کے کنول جھومتے رہے

میرزاادیب سے مل کر مجھے ہمیشہ ایک روحانی خوثی کا احساس ہوا۔ اسے بڑے اور سینئر ادیب ہونے کے باد جودانہوں نے ہمیشہ اتنی محبت دی کہ مجھ سے مار بے خوشی کے سنجالی ہی نہیں جاسکی۔ میں جب بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے بڑھ کر گلے لگایا۔ در دمند دل رکھنے جاسکے باعث دوسروں کے دکھ در دکواز خودمحسوں کر لیتے ہیں۔ میرزاادیب بحثیت ادیب کئی جہات کے حامل ہیں۔ رومان نگار، افسانہ نگار، ڈرامہ نگار، خاکہ نگار، کالم نگار، سوائح نگار۔ اس نگار خانے کے حامل ہیں۔ رومان نگار، افسانہ نگار، ڈرامہ نگار، خاکہ نگار، کالم نگار، سوائح نگار۔ اس نگار خانے سے ہٹ کر میرزاادیب بچوں کے لئے لکھنے والے ادیب بھی ہیں اور 'ادب لطیف'' کے درخشندہ دور میں اس کے مدیر بھی رہے ہیں۔ میرزاادیب کے ساتھ ان کے تمام دوستوں نے بیزیادتی کی کہان کی طبعی شرافت کے باعث انہیں تو اثر کے ساتھ بے حد شریف انسان کہنا شروع کر دیا اس کا نقصان یہ ہوا کہ جس طرح بعض لوگ کمینگی کی آخری حدیار کرجاتے ہیں، میرزاادیب شرافت کی بھی کوئی حد ہونی چاہئے!

میرزاادیب کی ذاتی زندگی کا جوئس''صحرانورد کے خطوط''اور''صحرانورد کے رومان''میں نظر آتا ہے اور جوایک رومانوی رویے کے طور پران کے افسانوں اور ڈراموں میں بھی صاف دکھائی دیتا ہے ان کی خودنوشت سوانح میں نمایاں ہوکرا بحر آیا ہے۔خاکہ

نگاری اور کالم نگاری میر زاادیب' نظریئی ضرورت' کے تحت کرتے ہیں تا ہم اس میں بھی وہ اپنے ادبی آئین کی روح کو پامال نہیں ہونے دیتے۔ بچوں کے لئے لکھے ہوئے میر زاادیب کے ادب کو پڑھ کر جھے وہ بچہ دلا ورعلی بار بار نظر آیا جسے گھر والوں نے بھی بڑھئی بنانے کی کوشش کی تو بھی لو ہار بنانے کی سعی فرمائی مگر دلا ورعلی نے بڑھئی اور لو ہار کے کام پر آوارہ گردی کو ترجیح دی۔ یوں اس کے بچپن کی آوارہ گردی اسے اپنے اندر کے صحراؤں میں لے گئی اور پھر' صحرانور دے خطوط' سے وہ بچہ دلا ورعلی۔۔ میر زاادیب بن کر اجرا۔ میر زاادیب نے بچوں کے لئے کہانیاں اور ڈرا ہے لکھ کراس بچے کو زندہ رکھا ہوا ہے جوان کے اندر موجود ہے اور جو انہیں میر زاادیب بنانے کا موجب بنا ہے۔ میر ے زد کی وہ بخلیقی قوت کا استعارہ ہے۔

''ادب لطیف'' کے دورِادارت میں میرزاادیب نے متعدد ایسے نئے ادیوں کو متعارف کرایااوران کی حوصلہ افزائی کی جو آج اردوادب کے معتبر نام ہیں۔ ڈاکٹر سیرعبراللہ نے لکھا تھا کہ میرزاادیب صرف ادیب ہی نہیں، ادیب گر اور ادیب ساز بھی ہیں''ادب لطیف'' کی ادارت کے زمانہ میں میرزاادیب کی قابل قدر خدمات کے پیش نظر انہوں نے ازراہ تفتن میرزاادیب کا عام ہی عبداللطیف رکھ دیا۔''ادب لطیف'' کے دورِادارت میں میرزاادیب کے دواہم کارنامے ادب کی تاریخ میں ہمیشہ یادر کھے جائیں گے۔اردوانشائیہ جب ابھی نوزائیدہ تھااوراس صنف کا ابھی کوئی نام ہی نہیں رکھا گیا تھا تب میرزاادیب نے اس نئی صنف کی حوصلہ افزائی کی۔انشائییام تجویز ہونے پراسے رائج کرنے اورفروغ دینے میں بھی اہم کرداراداکیا۔

میر زاادیب کا بحثیت مدیر دوسرایا دگار کارنامہ یہ ہے کہ جب ترقی پیند تحریک کے جزل سکریٹری مغلوب الغضب ہور ہے تھے اور انہوں نے ایک قرار داد کے ذریعے منٹو ، ممتاز مثیریں ، صد شاہین اور متعدد دیگر ا دباء کے خلاف ا دبی بائیکاٹ کی مہم شروع کر کے ادب میں چھوت چھات کے نظام کی بنیا در کھ دی تھی ، تب میر زاادیب نے بائیکاٹ کے اس غیراد بی اور غیر اخلاقی تھم کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ان کے نزدیک ترقی پیندیا غیر ترقی پیند کی بجائے ادب محتر متھا۔ وہ یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے کہ غیر ترقی پیندگر اور بجنل اور اچھے ادیوں کی تخلیقات

کابائکاٹ کیاجائے۔ چنانچہ انہوں نے بائیکاٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی کی۔ ادارت چھوڑنے کے لئے تیار ہوگئے مگراور بجنل ادیوں کے بائیکاٹ کو انہوں نے اوچھی حرکت ہی سمجھا۔

ایک ادیب نے ایک بار مذاق کے طور پر کہاتھا: ''لا ہور نے ایک ہی ادیب پیدا کیا ہے۔
میر زاادیب'۔۔اس جملے پرغور کرتا ہوں تو بڑا سے معلوم ہوتا ہے لا ہور میں جتنے نا موراد باء ہیں
دوسرے شہروں سے چل کرلا ہور آئے اور پھرلا ہوری ہوگئے لیکن میر زاادیب اور پجنل''لا ہوری'
ہیں کرشن گراور بھاٹی گیٹ کی مٹی سے اُگے ہوئے اور جڑے ہوئے۔لا ہور کی ثقافت کے بیشتر
شریفا نہ اجزاء میر زاادیب نے اپنے پاس رکھ لئے اور بے مروتی جوڑ تو ٹر، شرارت وغیرہ کے منفی
اجزاء دوسروں کے لئے چھوڑ دیئے تا کہ جو چاہے بقدر ظرف یا حسب ضرورت حاصل کرتار ہے۔

رو مانویت کے اثرات میرزاادیب کی تمام اصناف میں ہی نہیں ان کی شخصیت میں بھی موجود ہیں۔ایک دفعہ ایک ٹی وی پروگرام کی ریکارڈ نگ کے سلسلے میں میرااور فرحت نواز کا لا ہور آناہوا۔ فرحت کی ایک عزیز سہیلی بھی ساتھ تھی۔ہم میرزاادیب کے پاس پننچے۔میں نے ان سے کہاان دوبی بیوں میں ایک فرحت نواز ہےاورایک اس کی سہبلی ہے۔ بوجھیئے کونسی فرحت نواز ہے؟ میرزاادیبشش پنج میں پڑ گئے۔ دونوں چہروں کو کافی غور وخوض سے دیکھنے کے بعدانہوں نے فرحت کی مہلی کوفرحت نواز قرار دے دیا۔ شاید انہوں نے اپنے طویریہ سوچا کہ مردادیوں کی طرح شاعرات بھی بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہوسکتیں۔لیکن جب انہیں پیۃ جلا کہان کا اندازہ غلط ثابت ہوا ہے تو بہت خوش ہوئے اوراسی خوشی میں دیر تک فرحت کے سریر دستِ شفقت پھیرتے رہے۔تب مجھےشدت سے بیخواہش ہونے گلی کہ کاش میں بھی میرزاادیب کا ہم عمر ہوتا!۔۔ پھرمیرزاادیبا ٹھےاورا بنی تازہ کتاب''مٹی کادیا'' لے آئے۔اس پرفرحت کا نام کھھا ادر مجھے کہا۔اوئے حیدر قریشی!اس وقت بیا یک نسخہ ہے اس لئے بیفر حت کودے رہا ہوں ، یہ پہل بارمیرے ہاں آئی ہے۔تمہارا کیاہتم آتے ہی رہتے ہو، بعد میں لے لینا۔۔ڈاکٹر انورسدید نے بعد میں'' غالب کے نئے خطوط'' میں مورخہ۸۲۔۱۔۷ کے خط میں اس واقعہ کا دلچیپ انداز میں ذکر کیا تھا۔

# ہم کہ طہرے اجنبی (فیض احرفیض)

چند لمح وہ ان سے ملاقات کے میری سانسول میں برسول مہلتے رہے

فیض احرفیض اردوشاعری کا ایک معترنام ہیں۔ شخصی حوالے سے دیکھا جائے تو ایک ملاقات اور چند خطوط کے تباد لے ہمارے در میان تعلق کی وہ صورت پیدائہیں کر سکے جواج نبیت کودور کرنے والی ہوتی ہے۔ یوں کہ سکتا ہوں کہ میں فیض کے معاطع میں اجنبی کا اجنبی ہوں، لکین فیض کی شاعری اور شخصیت دونوں میں اتناجادو ہے کہ دور بیٹے ہوؤں کو بھی اپنا اسیر بنالیتا ہے۔ سومیں فیض کے ایسے اسیروں میں سے ہوں اور اس لحاظ سے ان کا شناسا بھی ہوں۔ فیض نے بچپن میں والدہ سے قرآن شریف پڑھا۔ کچھ حصقر آن شریف کا حفظ کیا۔ ایم فیض نے بچپن میں والدہ سے قرآن شریف پڑھایا۔ بھے حصقر آن شریف کا حفظ کیا۔ ایم ہوئے اور لیفٹینٹ کرئل کے عہدے تک پنچے۔ پاکستان بنخ سے پہلے قائد اعظم کی منظوری سے پہلی بار گرفتار ہوئے۔ مشہور راولینڈی سازش کیس میں گرفتار ہوئے۔ مجموعی طور پرتین بار گرفتار ہوئے۔ فیض نے ادب کا لینن پر ائز حاصل کیا جے ''یار لوگوں'' نے ان کی شہرت سے زیادہ رسوائی کا موجب بنا دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے اولین دور حکومت میں وزیر اعظم کے مشیر برائے رسوائی کا موجب بنا دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے اولین دور اکومت میں وزیر اعظم کے مشیر برائے رسوائی کا موجب بنا دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے اولین دور اکومت میں وزیر اعظم کے مشیر برائے رسوائی کا موجب بنا دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے اولین دور اک بورو کریسی سے اختلافات کے سے اختلاف کے سے اختلافات کے سے اختلاف کے سے انسان کے سے اختلاف کے سے اختلاف کے سے انسان کے سے اختلاف کے سے انسان

میرزا ادیب نے ادب کی بڑی خدمت کی ہے۔ ادب والوں نے اس کا صلہ صرف اتنادیا کہ ان کی بعض کتابوں پر مختلف انعامات دے دیئے۔لیکن میرزا ادیب کی ادبی خدمات کا بھی تک صحیح طور پر اعتراف نہیں کیا گیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ادباء کرام اوراد بی ادارے اس طرف توجہ کریں۔میرزا ادیب کی ادبی خدمات نصف صدی کا قصہ نہیں ہیں اس سے بھی زیادہ مدت کا قصہ بیں۔ہماری مجموعی عمر پچاس سال سے کوسوں دور ہے جبکہ میرزا ادیب اپنی ادبی زندگی کے پین سال بھی بھی کے پورے کر بچکے ہیں۔ کیا ہمارے ادبی اداروں کو کم از کم اتنی توفیق بھی نہیں ہے کہ میرزا ادیب کی دبی گولڈن جو بلی 'مناڈ الیں؟

اگر''نوبل پرائز'' عالمی سیاست کی جھینٹ نہ چڑھ گیا ہوتا اور نوبل صاحب خود بھی زندہ ہوتے تو میں خود نوبل صاحب کوخط لکھتا، میر زاادیب کی کل کتابیں انہیں بجوا تا۔ مجھے یقین ہے انہیں نوبل پرائز ضرور دے دیا جاتا۔۔ویسے میر زاادیب اسٹے شریف مجبتی ،سادہ اور نوبل انسان ہیں کہ ان کا وجود خود اُردوادب کے لئے نوبل پرائز کا درجہ رکھتا ہے۔

ﷺ

باعث مشیر کے عہدے ہے مستعفی ہوگئے۔ مارشل لاء کا تیسرادور آیا تو فیض کچھ عرصہ بعد ملک سے باہر چلے گئے۔ بیروت میں فلسطینی کا زکوتقویت پہنچانے کے لئے کام کیا۔ لوٹس کے مدیر بنے۔ وطن کی کشش پاکستان واپس لائی لیکن شاید بیمٹی کا بلاواتھا۔ پاکستان واپس کے تھوڑے عرصہ بعد 19۸۴ء میں فیض فوت ہوگئے۔ فیض کی زندگی کا بیہ بے حدمخضر سااشار بیتھا۔

نقشِ فریادی، دستِ صبا، زندان نامه، دستِ تهدسنگ، سروادی سینا، شام شهریاران، مرے دل مرے مسافر اور غبارایام به آگوشعری مجموعے شاعری کی دنیا میں فیض کی یادگار ہیں۔ ان مجموعوں پر مشتمل کلیات فیض' ننخه ہائے وفا'' کے نام سے چیپ چکی ہے۔' دصلیبیں مرے دریپے میں'۔ متاع لوح وقلم' اور' ہماری قومی ثقافت' فیض کی نثری کتابیں ہیں۔

فیض کے ناقدین دوطرح کے ہیں۔ایک تووہ جواُن کے ہاں ایک دورتک تازگی اور شعری توانائی کوسلیم کرتے ہیں مگر بعد میں ان کے ہاں انجماد کا احساس دلاتے ہیں۔ایسے ناقدین میں ڈاکٹر وزیرآ غا، انیس ناگی اور خورشید الاسلام جیسے معتبر لوگ شامل ہیں۔ اپنا موقف دلاکل کے ساتھ ثابت کرتے ہیں تا ہم اس کا اعتراف تینوں کو ہے کہ فیض ترقی پیند تحریک کی سب سے بڑی عطامیں اور ان کے ابتدائی مجموعے انہیں بطورشاعر زندہ رکھنے کے لئے کافی ہیں۔ دوسرے ناقدین جناب احمدندیم قاسمی کے زیراثر لکھنے والے ہیں اوران کا اختلاف علمی وادبی سے زیادہ ذاتی ہے۔ چنانچہ ایسے ناقدین نے بھی فیض اور قاسی کوہم پلہ ثابت کرنا چاہاتو بھی کسی حیلے سے جناب قاسمی کوفیض ہے بھی ہڑا شاعر ثابت کرنے کی کوشش کی ۔ فیض کی وفات کے بعد خیال تھا کہ معاصرانہ چشک ختم ہوجائے گی۔لیکن جناب احمد ندیم قاسمی نے اخبار''جنگ''لا ہور کودیئے گئے ایک انٹرویو میں خود کو درباری شاعر ہونے کے الزام سے بچانے کے لئے فیض کو بھی درباری شاع ہونے کاطعنہ دے دیا ہے۔ بیطعنہ اور الزام حقائق کومنح کرنے کے مترادف ہے۔ فیض نے گرفتاری کے طویل تر زمانے کا ٹے مگر جناب احمدندیم قاسمی کی طرح حکومت کو پہلی اور آخری گرفتاری برایسی پیش کش بھی نہیں کی کہ سرکارہم پراعتاد کریں ہم آپ کوالیاادب پیش کریں گے جو پولیس ریورٹوں کا متبادل ہوگا۔ فیض بھٹودور میں مشیرر ہے تو جوڑ تو ڑکے ذریعے نہیں بنے بلکہ

ان کی صلاحیتوں کے اعتراف میں انہیں ہے عہدہ دیا گیا۔ اس میں بھی انہیں خلاف مزاج کام کرنے کے باعث البحص محسوس ہوئی توانہوں نے بلاتا خیر استعفٰی دے دیا۔

فیض سے میری ملا قات ان ایام میں ہوئی جب وہ وزیرِ اعظم کے مشیر تھے۔ لا ہور میں ان کے آفس میں سادہ سے کمرے، عام فرنیچراور سخت گرمیوں کے باوجود حیبت کے پنگھوں كے سوالچھ نظرنہيں آيا۔ نه اعلی فرنیچر، نه خوبصورت قالین، نه ایئر کنڈیشنڈ۔ میں ادب میں نو وارد تھا۔خانپور میں ہماری محدود ادبی سرگرمیاں تھیں۔ روز نامہ 'مغربی پاکستان' لا مور کا ایک شارہ میرے پاس تھاجس میں خانپور کی اد بی ڈائر ی چھپی تھی۔اس میں بیک وقت فیض اور نثری نظم کی تح یک کاذ کر خیر تھا۔ میں نے اپنامخصر سا تعارف کرایا۔اخبار پیش کیا۔فیض نے ملکے سے انداز میں حوصلہ افزائی کی پھر کہنے گئے آپ نو جوان لوگ ہیں نثری نظم کے جیمیلے میں کہاں پڑر ہے ہیں۔ سومیں فیض کے پاس سے ہی نثری نظم سے تائب ہوکراٹھا۔۔رسی گفتگو کے بعد میں نے اپناذاتی مسکد پیش کیا۔ایک عرصہ سے مناسب جاب کی تلاش میں سرگر داں ہوں مگر بغیر سفارش کے کہیں بھی دالنہیں گلتی ۔فیض تھوڑی دریے لئے سوچ میں ڈویے، پھرسراٹھایا۔میرے ضروری کوائف معلوم کئے اور کہاریڈیو کے اسٹنٹ پروڈیوسر کی جاب کے لئے درخواست ککھ دو۔ میں نے وہیں درخواست لکھ کران کے حوالے کی اور گھر آ گیا۔تقریباً ایک ماہ انتظار کے بعد میں نے انہیں ٹیلی گرام بھیجا۔ جوابان کاٹیلی گرام آیا کہ درخواست آ گے بھیج رکھی ہے بہتر امیدر کھیں۔ تھوڑے عرصے بعد خبر سننے میں آئی، فیض نے وزیراعظم کے مشیر کے عہدہ سے استعفیٰ دے دیا۔میری قسمت میں تومستقل بےروز گاری کھی تھی میں نے فیض کو بھی بےروز گار کردیا۔

تیسرے مارشل لاء کے کچھ عرصہ بعد فیض ہیروت چلے گئے۔مرز اظفرالحسن سے ان کا پہتہ حاصل کر کے ان سے'' جدیداد ب'' کے لئے تازہ غزل منگائی:

سجی کچھ ہے تیراد یا ہوا سجی کافتیں سجی حجہتیں بھی فرقتیں بھی دوریاں بھی قربتیں بیغزلسب سے پہلے''جدیدادب'' میں چھپی ۔ بعد میں اسے''افکار' اور''سیپ'' نے بھی

شائع کیا۔ پھران کی نظم'' آج شب کوئی نہیں'' منگا کرشائع کی۔'' جدیدادب''سے لے کر جاپان کے پروفیسر کتاؤ کا نے اسے جاپانی میں ترجمہ کیا۔اس بارے میں فیض نے مجھے خطاکھا کہ پروفیسر کتاؤ کا کو یا کتانی رسائل بہت کم پہنچتے ہیں آپ جدیدادب انہیں جھجتے رہا کریں۔

بھارت میں برادرم مناظر عاشق ہرگانوی آ زادغزل کی تح یک کوبڑھانے میں سرگرم ہیں۔
ایک بارانہوں نے مجھے آ زادغزلوں کا ایک انتخاب بجوایا جس میں فیض کی ایک آ زادغزل بھی شامل تھی۔ مجھے چرت ہوئی تاہم میں نے فیض کی آ زادغزل سمیت انتخاب چھاپ دیا۔ یہی آ زادغزل بھرماہنامہ شاعر بمبئی کے آ زادغزل ونٹری نظم نمبر میں بھی شائع ہوئی۔ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ تو فیض کی ''شام شہریاراں'' کی ایک نظم تھی جے قطع و ہرید کر کے بڑی عمدگی سے آ زادغزل بنادیا گیاتھا فیض صاحب نے کسی محفل میں وضاحت کی کہ میں آ زادغزل اور نٹری نظم دونوں 'نخو بیوں'' سے پاک ہوں۔ پچھ وصہ بعد فیض کی آ زادغزل کے بانی مظہرامام سے جنگ لا ہور میں چھینے والے انٹر و یو میں سوال کیا گیاتو انہوں نے کمال محبت سے مظہرامام سے جنگ لا ہور میں چھینے والے انٹر و یو میں سوال کیا گیاتو انہوں نے کمال محبت سے فیض کی آ زادغزل کی دریافت واشاعت کا سہرا''جدیدادب'' کے سربا ندھ دیا۔ ممکن ہے انہیں فیض کی آ زاد خرال کے گھیا نہوں کے کہ فیض کی آ زاد خرال محبول کی قبی ہوائی تھی سواس کی دریافت کا سہرا نہیں کے سربا ندھ دیا۔ محبوائی تھی سواس کی دریافت کا سہرا نہیں کے سربا ندھ دیا۔ کوئی کی آزاد

فیض کم گوانسان تھے۔ کہتے ہیں کہ کم گولوگ یا بہت چالاک ہوتے ہیں یابہت بے وقوف۔ فیض یقیناً ہوشیار آ دمی تھے۔ پاکستان کے ماحول میں ان کی کم گوئی ان کے لئے سوشکھ کا موجب بنی۔ فیض بہت اجھے انسان تھے کین فرشتہ نہیں تھے۔ راولپنڈی سے ایک ممتازاد بیدا بھری تھیں۔ آج وہ تباہی کے دہانے پر کھڑی ہیں۔ انہوں نے فیض کے مقام ومرتبہ کے باعث انہیں اسپنے گھر پر مدعوکیا۔ فیض ''ہم مشر پول'' کے ساتھ پنچے۔ وہاں ایک دود فعہ مختل نا وُدنوش جمائی۔ پھرفیض اپنی دیگر مصروفیات میں الجھ گئے مگر ان کے بعض ''ہم مشرب' تواتر سے وہاں جاتے رہے اور اپنی ثابت قدمی سے اس خاتون کو بھی اپنی مختل میں شریک کرلیا۔ ملک کا سیاسی منظر نامہ تبدیل ہوا۔ شرام مہنگی ہوئی تو بارلوگ تر بتر ہوگئے۔ خاتون نشہ کی عادی ہوچکی تھیں۔ آخر سستے نشے کی ہوا۔ شرام مہنگی ہوئی تو بارلوگ تر بتر ہوگئے۔ خاتون نشہ کی عادی ہوچکی تھیں۔ آخر سستے نشے کی

طرف راغب ہوئیں۔ادبی تقید کی متوقع ہیروئن۔۔نشہ آور ہیروئن کی جینٹ چڑھ گئے۔ بیزندہ لاش ابھی بھی راولپنڈی میں موجود ہے۔رشیدین (رشیدامجداوررشید شار) سے تفصیلات معلوم کی جاسکتی ہیں۔بیلاش ہزبان حال آج بھی اپنے مہر ہانوں سے کہدرہی ہے:

ویسے تو تمہیں نے مجھے برباد کیا ہے الزام کسی اور کے سرجائے تو اچھا

فیض بہت بڑے شاعر تھ لیکن ان کے ساتھ المیدیہ ہوا کہ انہیں ایسے مدّ اح مل گئے جن کے نزدیک فیض کی شاعری سے زیادہ ان کا ''پائے جامہ'' باعث افتخار ہے۔ مریدان باصفا شاید فیض کے کپڑوں سے برکت ڈھونڈ نا چاہتے تھے۔ وہ تو خدا بھلا کرے ایلس فیض کا جنہوں نے قصہ زمین برسرزمین ہی نمٹادیا وگرنہ''پائے جامہ' کے بعد''زیر جامہ'' کی باری بھی آتی۔ غالب کے ہاں تارتار گریباں اور دامن تارتار تو بہت ملتا ہے مگر پائے جامہ کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔

میں فیض مرحوم کو دُور سے د کیھنے والوں میں سے ہوں لیکن میری دعاہے کہ خدا انہیں قریب کے ان ساتھیوں کے شرسے محفوظ رکھے جن کے ہوتے ہوئے فلک نا نہجار کوان سے دشمنی کی کوئی ضرور سے نہیں رہتی۔

\*\*\*

# عهرسا زشخصیت (ڈاکٹروزیرآغا)

### جواپنی ذات میں سمٹا ہواتھا سمندر کی طرح پھیلا ہواتھا

میرا پہلامضمون کا عنوان تھا" موجودہ ادبی ہے راہ روی" اس مضمون میں ، میں نے "ادب میں ہواتھا۔ مضمون کا عنوان تھا" موجودہ ادبی ہے راہ روی" اس مضمون میں ، میں نے" ادب میں نیک مقصدیت" کے تصور کوادب کے لئے مفرسمجھا تھا اور ادب برائے زندگی اور ادب برائے نیک مقصدیت" کے درمیان توازن قائم کرنے کی ضرورت کومسوس کیا تھا۔ تب میں ادبی دنیا میں ادب دونوں کے درمیان توازن قائم کرنے کی ضرورت کومسوس کیا تھا۔ تب میں ادبی دنیا میں نووارد تھا اور جدیدار دوادب کا میرا مطالعہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ تاہم ادب کے بارے میں میرے تصورات جہم اور غیرواضح ہونے کے باوجود میر اندر کی سی طلب کے ترجمان تھے۔ اس میرے تصورات کو دوران مجھے" تقیداور احتساب" پڑھنے کا موقعہ ملاتو یوں لگا میرے جبہم اور غیرواضح تصورات کو حدید کی کروٹین" اور" نئے مقالات" کے ذریعے ڈاکٹر وزیرآ غاسے مزید دوملا قاتیں ہوئیں اور جدید کی کروٹین" اور" نئے مقالات" کے ذریعے ڈاکٹر وزیرآ غاسے مزید دوملا قاتیں ہوئیں آ پا تاوہ جمھے احساس ہوا کہ ادب کے بارے میں جو کچھ میں سوچتا ہوں مگر میری گرفت میں نہیں آ پا تاوہ سب ڈاکٹر وزیرآ غالی گرفت میں ہے۔ بقول غالب:

میں نے پیجانا کہ گویا پیجی میرے دل میں ہے ۱۹۷۸ء کے آخر میں'' جدید ادب'' کتابی سلسلے کے اجراء کا

پروگرام بنا۔ میں خانپور سے چل کر لا ہور آیا۔ علی اکبر عباس پہلے ادیب سے جو بڑی محبت سے ملے۔ میری حوصلہ افزائی کی۔ ٹی وی سنٹر اور پاک ٹی ہاؤس کی یا تراکرائی۔ لا ہور کے ادیوں سے نگارشات لے کر دیں۔ "جدید ادب' کے اولین کرم فرماؤں میں سراج منیر، اقبال ساجد، اسلام عظمی، خالد احمد اور بعض دیگر ادباء شامل سے علی اکبر عباس کے توسط سے ہی ان ادباء نے اپنی تخلیقات عطاکی تھیں۔" جدید ادب' کا پہلا شارہ چھپا۔ ادباء کی خدمت میں بھیجا گیا مگر اہل لا ہور نے اسے چندال اہمیت نہ دی۔ اسی دوران ڈاکٹر انورسدید کا ایک انٹرویو روزنامہ "جسارت" کراچی کے ادبی ایڈیش میں شاکع ہوا۔ اس انٹرویو کے ساتھ ان کا پیت بھی درج تھا۔ میں نے انورسدید کو خط کیا گیمار کی معاونت کی درخواست کی۔ میں نے انورسدید کو خط کیا گھا گویاد بستاں کھل گیا۔

### دعا بہار کی مانگی تواتنے پھول کھلے کہیں جگہ نہ رہی میرے آشیانے کو

ڈاکٹر انورسدید نے مجھے لاہور کے چکروں سے نجات دلادی۔ ادبی تحریروں کے حصول کے لئے اچھے اچھے ادبیوں کے بیتے فراہم کئے۔ ان میں وزیرآ غابھی شامل تھے۔ ڈاکٹر وزیرآ غانے میری معمولی ورخواست پر جس محبت کے ساتھا پنی نگارشات عطاکیس مجھے اس پر خوشگوار جیرت کا احساس ہوا۔''جدیدادب' کے اجراء کا بنیادی مقصد بیتھا کہ بڑے شہروں کے ادبیوں کی اجارہ داری کے باوجود چھوٹے شہروں کے ٹیلنٹ کو بھی سامنے آنے کا موقعہ ملناچا ہے۔ بعد میں بیت چلا کہ اہل سرگود ہا بھی ہماری طرح لا ہوری ادبیوں کی اجارہ دارانہ ذہنیت کا شکار ہیں اورکی برس سے علمی اور تخلیق سطح پر مصروف جہاد ہیں۔

استمہید طولانی سے میرا مقصد بہ ظاہر کرنا تھا کہ ڈاکٹر وزیر آغاسے میراتعلق کسی تعارف کے بغیرفکری سطح پر پہلے قائم ہوا تھا۔ ذاتی رابطہ اور شخص سطح پر تعلق بہت بعد میں قائم ہوا۔ میں نے وزیر آغاسے ایک خان علمی اور فکری تعلق وزیر آغاسے ۔ ایک خان شخصی اور ذاتی تعلق کا ہے۔ علمی لحاظ سے میں ڈاکٹر وزیر آغاکو اپنااستاد اور

رہنماسمجھتا ہوں۔ان کی تنقید اورفکر سے میں نے اد بی رہنمائی حاصل کی ہے۔ میں نے افسانے کھے تو انہوں نے قدم قدم پر مجھے شاباش دی۔ حوصلہ افزائی کی۔ مفید مشورے دیئے۔ بھی بھی بعض مشوروں سے مجھے الجھن بھی ہوتی تھی۔ ابھی میں نے چندافسانے کھے تھے جو زیادہ تر''اوراق'' میں حیب جاتے تھے۔افسانہ'' پھر ہوتے وجود کا دکھ'' میں نے''اوراق' کے لئے بھیجاتو وزیرآ غانے مجھے خطالکھا: اگر آپ اسی انداز سے آگے بڑھتے رہے تو بہت جلد صف اول کا فسانہ نگاروں میں شامل ہوجائیں گے۔ چنانچہ میں نے احتیاطاً پنا انداز بدل لیا تا کہ صف اول کے جدیدافسانہ نگاروں میں شامل ہوکراپنا حشر بھی ان جبیبانہ کرالوں۔ وزیر آغانے مجھے انشائے کھنے کاشوق پیدا کیا۔ میں نے اپنی اد لی زندگی کا آغاز غزل سے کیاتھا۔وزیر آغاسے رابطہ ہواتو مجھے پہلی بار ماہنامہ''اردو زبان'' میں شائع شدہ نظم''دھوپ'' کے ذریعے شاعر وزیرآ غاہے ملاقات کا موقعہ ملا۔ سردیوں کے موسم میں پنظم پڑھی تھی۔مسرت اور جیرت کی ایک انو کھی ہی کیفیت مجھ پرطاری تھی۔ میں شاعری کے ایک نئے ذائقے ہے آشنا ہوا۔ پھر' واپسی' اور ''سمندرا گرمیرے اندرگرے''نظمیں پڑھیں اور میں وزیرآ غا کی نظموں کا ہمیشہ منتظرر ہنے والا قاری بن گیا۔ میرے نزدیک وزیرآغاکی نظم میں جو جہان دیگر ہے وہ اس عہد کے کسی بھی دوسر نظم نگار کونصیب نہیں ہوا۔

تشخص سطح پر قلمی را لطے کے بعد ڈاکٹر وزیرآ غا9 ے19ء کےاواخر میں اپنی بٹی سے ملنے کے لئے رحیم یارخال تشریف لائے۔خانپور بھی آئے۔تب ان سے ملاقاتیں ہوئی۔پہلی ملاقات کے وقت میرا پہلا تاثر یہ تھا کہ میں اس عہد کی اک بہت بڑی ادبی اور علمی شخصیت سے ملنے کا عزاز حاصل کرر ہاہوں۔ پھر بھی بہاولپور بھی لا ہوراور بھی سرگود ہامیں ان سے ملاقاتیں ہوئی اوربیسلسلہ تاحال جاری ہے۔

ڈاکٹر وزیرآ غامیں ایک خوبی بہے کہ اینے دوستوں کومطالعہ کی طرف توجہ دلاتے رہتے ہیں۔عالمی ادب اور بالخصوص انگریزی ادب کی رفتار سے باخبرر بننے کی تلقین کرتے ہیں۔شروع شروع میں انہوں نے مجھے بھی انگریزی کتب پڑھانے کی کوشش کی کیکن ان کے چکر میں آئے بغیر

میں نے انہیں صاف صاف بتادیا کہ انگریز کی برصغیر برسوسالہ غاصانہ اور ظالمانہ حکمرانی کے باعث میں انگریزی زبان ہے محبت نہیں رکھتا (انگریزخوا تین اس ہے مشتنیٰ میں )۔ دوسرے بہ کہ میری انگریزی اسکول کے زمانہ ہے ہی اتنی خراب رہی ہے کہ انگریزی کتب پڑھنا میرے بس کا روگ نہیں ہے۔ سوانہیں اندازہ ہوگیا کہ انگریزی زبان سے میری واقفیت کاحال ان کے "بھائے" جیسا ہے۔ چنانچہ پھر انہوں نے مجھے اس چکر میں الجھانا مناسب نہیں مسمجھا۔۔۔۔وزیر آغاسے دوستی اور فکری ہم آ ہنگی نے مجھے عملی زندگی میں شدید نقصان بھی بہنچایا ہے۔ میں پہلے ہی سے کچھ صوفیانہ فکروخیال کا آ دمی تھا،اویر سے وزیرآ غانے دنیا سے بے نیازی اورا دے کوہی اولیت دینے کا اتناا ظہار کیا کہ میں نے د نیااوراس کی محبت کو بہت ہی حقیر سمجھ لیا۔ نیج بڑے ہوئے ۔سکول، کالج تک پہنچے۔اخراجات بڑھے۔مہنگائی بڑھی تو آٹے دال کا بھاؤمعلوم ہوا۔ تب پتہ چلا کہ دنیا سے اتن بے نیازی بھی اچھی نہیں۔۔۔ دنیا سے بے نیازی اس وقت اچھی لگتی ہے جب گھر میں کھانے پینے کے وافر اسباب موجود ہوں ورنہ انسان کا وہی حشر ہوتاہے جومیرا ہوا۔

وزیرآ غاکے بہت سے دوست بنے۔ کچھ چنرقدم چل کرجدا ہو گئے ۔ بعض نے کمبی رفاقت کے بعد جدائی اختیار کرلی۔ بعض دوست غلام جیلانی اصغر، انورسد بد، غلام انتقلین نقوی، صابر لودھی اور سجاد نقوی کی طرح دوستی نبھانے والے نکلے۔۔ جدا ہونے والوں میں سے کچھالوگ جدا موكرخاموش موكئ \_\_ يجهد فخالفت يه كمربا نده لى \_ ايما كيول موا؟

میں یک طرفہ بےلوث اور بےغرض محبت کونہیں مانتا محبت ہمیشہ دوطرفہ ہوتی ہے محبت بجائے خود ایک ایبا جذبہ ہے جو تسکین کی غرض رکھتا ہے۔ اس لئے میں یہ نہیں مانتا کہ وزیرآ غا کوچھوڑ جانے والےلوگ محض اغراض کے بندے تھے۔اصل خرابی بیٹھی کہ شدیدمحبت کے باعث وزيراً غاسےان كى تو قعات بہت بڑھ گئى تھيں ۔ چنانچہ جبان تو قعات كوئٹيس پينچى تو جدا كى واقع ہوگئی۔۔جدائی کے بعد بعض صاحبان خاموش ہو گئے اور بعض نے مخالفت پر کمر ہاندھ لی بیزو اینےاینے ظرف کی بات ہے۔

وزیرآ غادش کے تیرسخ کا حوصلہ رکھتے ہیں مگر دوستوں کے مارے ہوئے پھول نہیں سہہ سکتے۔ ہاں اگر دوست کھل کروشن بن جائے تو پھر اس کی زہر یلی مخالفت کو بھی ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ گھول کر پی جاتے ہیں۔ سطی قتم کے خالفین کے انداز مخالفت پرانہیں غصنہیں آتا بلکہ مخالفوں کی ذہنیت پر رحم آتا ہے۔ البتہ جولوگ مکارانہ اور سازشی انداز اختیار کرتے ہیں ان کے رویے پر وزیر آغا کو افسوں بھی ہوتا ہے اور رنجیدہ بھی ہوتے ہیں۔ علمی اور فکری اختلاف رائے کو وزیر آغا نے نمیشہ کشادہ بازوں کے ساتھ سینے سے لگایا ہے۔ خالفت کی آئد ھیوں اور وشمنی کے سیابوں کے پور پر جملسہ کے باوجود اور اپنی عمر کے ستر برس عبور کر لینے کے بعد بھی وزیر آغا باغ و بہار شخصیت کے مالک ہیں۔ شگفتگی ان کے مزاج کا حصہ ہے۔ لیفیہ بازی، بینے ہنسانے کا اکتسانی عمل ہے۔ لیفیہ بازاد یوں پر بعض اوقات اس کا اتنا گہرااثر پڑتا ہے کہ ان کی تخلیقات بھی اکسانی عمل دکھائی دیے لگی ہیں۔ لیفیہ بازی کی کئی عبرتا کے مثالیں لا ہور ہیں موجود ہیں۔ وزیر آغالطیفہ باز ہیں نہ جملہ باز۔۔وہ تو جملہ تخلیق کرتے ہیں اور اس میں ایسا ہے ساختہ بن ہوتا ہے کہ نشانہ بنے والا بھی لطف اندوز ہوتا ہے۔ شایداس لئے بھی کہ ان کے جملے میں ڈکٹ نہیں ہوتا ہے۔

عام طور پرمجلسوں میں بنتے ہنسانے والوں کاعلم کا خانہ خالی ہوتا ہے مگر وزیر آغا ایک طرف شگفتگی اور خوش مزاجی کا سمندر ہیں تو دوسری طرف علم کا بحر ذخار ہیں۔ میں نے بحی گفتگو میں بھی وزیر آغا سے بہت کچھ سکھا ہے۔ الہیاتی مسائل، روح کی حقیقت، انسان کی مخفی قو تیں اور کا نئات کی بے پناہ وسعتیں۔ ان موضوعات پران سے کھل کر باتیں کی ہیں۔ بعض ایسی باتیں جواپنے آپ سے کرتے ہوئے بھی بھی کھار خوف محسوں ہوتا ہے وزیر آغا سے بے خوف ہوکر کی ہیں اور ان کی گفتگو سے بہت کچھ حاصل کیا ہے۔ ان کے گاؤں وزیر کوٹ میں کھیتوں کے دور تک پھیلے ہوئے سورج کا منظر بھی دیکھے ہیں اور آسان پر ڈو جے سورج کا منظر بھی دیکھا ہے۔۔ طویل وعریض کی سازاویہ بدلنے سے سامنے کھیتوں میں کھڑے ہوگر میں نے پہتر بہھی کیا کہ س طرح معمولی سازاویہ بد لنے سے سامنے کا سارا منظر تبدیل ہوجا تا ہے۔ اس سے کا ئنات کی نیر تگیوں کا انداز ہ ہوا۔

وزیرآ غانے ایک دوبار میرے گھر کو بھی اپنی آمدے روئق بخشی۔ ایک دفعہ اباجی کی زندگی میں آئے۔ اباجی اور وزیرآ غاکی مخضری ملاقات ہوئی۔ اباجی کسی اور لائن کے آدمی تھے لیکن وزیرآ غاکی مخضری کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگے بھی تمہارے وزیرآ غاکی آگھوں میں بڑی انوکھی چک ہے اور اس کے چہرے پرکسی روشنی کا ہالہ سامحسوس ہوتا ہے اباجی کی ملاقات ورع۔ خے ہوتی تو شاید کچھالیں صورت بنتی:

اس نے کاغذ پہلھاروگ تمہارایہ ہے

میں نے کاغذید کھاروگ تمہارا بھی تو میرے ہی سجل روگ کا آئینہ ہے

اور پھرآ کینے اک دوسرے کود مکھے تیران ہوئے

اینے روگوں کے نگہبان ہوئے!

وزیرآ غاکوسائنسی انکشافات اورطبیعات کے مضمون سے بڑی دلچیسی ہے۔طبعیات پران کی معلومات اتنی تازہ ترین ہے کہ میرے ایک عزیز اور طبیعات کے پروفیسر ادر لیس احمداس بارے میں باربار حیرت کا اظہار کرتے رہے ہیں اور تاحال ان کی حیرت ختم نہیں ہوئی۔

جولوگ مختلف علوم کے ادب کے ساتھ ربط کی نوعیت کو جاننا چاہتے ہیں انہیں وزیر آغا کی کتب ضرور پڑھنی چاہئیں اور طلب زیادہ ہوتو ملاقات بھی کرنی چاہئے علم کے جوایسے دلدادہ تاحال وزیر آغا کی کتابیں نہیں پڑھ سکے یاان سے ملاقات نہیں کر سکے ان کے بارے میں یہی کہوں گا: افسوس تم کو میرسے صحبت نہیں رہی

اردوانثائیہ کے بانی، جدید ترنظم کے پیش رو، اردو تقید کی منفرد اور عالمانہ آواز۔۔ ڈاکٹر وزیرآ غاعبد ساز شخصیت ہیں۔ اپنی بعض بشری کمزوریوں کے باوجود ہمارے ادب اور ہمارے عہد کا بہت بڑا سرمایہ ہیں۔ مجھے فخر ہے کہ مجھے ان سے اکتساب علم اور نیاز مندی کا شرف حاصل ہے۔

\*\*\*

#### ہاتھ جب اٹھ ہی گئے ہیں تو دعاہی مانگوں

سوجیلانی صاحب دعائیں مانگتے رہے اور مجھے بھی اس محبت کے احوال سے آگاہ کرتے رہے۔۔
میں ان دنوں میں جو بھی دعا کرتا تھا، رد ہوجاتی تھی اس لئے میں زور شور سے ان کی کامیا بی کے
لئے دعائیں کرنے لگا۔ نتیجہ میری تو قعات کے عین مطابق نکلا۔۔ اس محبت کے دوران جب لڑکی
انٹر کا امتحان دے رہی تھی ایک دلچسپ واقعہ ہوا۔ جیلانی صاحب کو امتحانات کے دوران چیکنگ
کے خصوصی اختیارات حاصل شے انہوں نے وزیر آغاسے کار مانگی تا کہ امتحان گاہ کا دورہ
کر آئیں۔ آغا صاحب نے بیشرط عائد کردی کہ حیدر قریثی کو ساتھ لے جائیں بے شک
سارادن کاراپنے پاس رکھیں۔ جیلانی صاحب نے کہا حیدر قریثی کوساتھ لے جائیں ہے بہتر ہے
میں خود ہی نہ جاؤں۔ مجھا بینے جمید بتانے کے بعد انہیں اب بیا حیاس ہونے لگا تھا:

### ذ کراس پری وش کااور پھر بیاں اپنا بن گیار قیب آخر تھا جوراز داں اپنا

غلام جیلانی اصغر کی محبت کے ساتھ مجھے جوش ملیح آبادی اور قدرت اللہ شہاب دونوں یاد آتے ہیں۔ جوش نے اپنی محبتوں کے اشتہار خود آویزال کئے تھے بلکہ ان میں ڈھیر ساری رنگ آمیزی بھی کی تھی جبکہ غلام جیلانی اصغر نے اپنی محبتوں کو بھی مشتہر نہیں کیا۔ قریبی دوستوں ہے ہے اختیاری میں پچھ باتیں کہہ گئے تو یہ محبت کا اپنا زور ہوتا ہے مگر دوستوں سے بھی سارے رنگ چھپائے رکھے صرف بلیک اینڈوائٹ ہی ظاہر کئے ۔ قدرت اللہ شہاب چندراوتی کے عشق میں مسجد تک چھپائے رکھے صرف بلیک اینڈوائٹ ہی ظاہر کئے ۔ قدرت اللہ شہاب چندراوتی کے عشق میں مسجد تک چھپائے رکھے ساف کی تو فیق مانگنے کے لئے لفظوں کے بہائے ڈھونڈ تے رہے اور پھروہاں سے بھاگ نگے ۔ غلام جیلانی اصغر نے خدا سے ہیرا پھیری کی کوشش نہیں کی ۔ بڑے صاف ، سلیس اور سادہ لفظوں میں نے کلفی سے خدا سے بھی یوں دعا مانگی:

مولا! مجھ میں گناہ کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ مجھے بیہ صلاحیت عطا کر، پھر گناہ کرنے کی تو فیق دے اوراس کے بعد میرے گناہ کومعاف بھی کردے ۔ بے شک تو غفور الرحیم ہے!

# ایک ا دُھورا خا کہ (غلام جیلانی اصغر)

## مجھے ہر گنہ کی جزاملی وہ شرافتوں کی سزامیں ہے

پروفیسر غلام جیلانی اصغر سے میری پہلی ملاقات اس زمانے میں ہوئی جب وہ بحر پور جوائی گزار کے لڑکین کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ ان سے ملاقات کے پہلے مرحلے میں ہی' ہونہار بروائے چکنے چکنے پات' والی بات مجھے پہلی بارسیح طور پر بہجھ میں آئی۔ بید حقیقت ہے کہ جیلانی صاحب جوانی کے بعد مزید جوان ہوئے، بڑھا ہے کوان کے دل پر قبضہ کرنے کی جرائے نہیں ہوئی۔ ہم دونوں میں سب سے اہم قدر مشترک بیھی کہ ہم وہنی طور پر ہمیشہ مین ان میں رہاں ہوئی۔ ہم دونوں میں سب سے اہم قدر مشترک بیھی کہ ہم آ ہمگی کے باعث ہم ان باتوں میں ہمیشہ انشاء اللہ تا دم مرگ ایسے ہی رہیں گے۔ وہنی عمر کی ہم آ ہمگی کے باعث ہم ان باتوں میں ہمیشہ ایک دوسرے کے داز دارر ہے جوالی عمروں کا خاصہ ہوتی ہیں۔ مثلاً جیلانی صاحب کوانٹر کی ایک طالبہ سے محبت ہوگئی بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ اس طالبہ کو جیلانی صاحب سے محبت ہوگئی دراصل لڑکی بچپن سے باپ کی شفقت سے محروم تھی )۔ ان دنوں میں جیلانی صاحب نے دراصل لڑکی بچپن سے باپ کی شفقت سے محروم تھی )۔ ان دنوں میں جیلانی صاحب نے نہایت خشوع وضعوع سے نمازیں پڑھنا شروع کردیں، گویا:

اس کو پانے کی تمنایہ یقیں کب ہے مگر

اور ماں باپ دونوں کوراضی رکھنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔

جیلانی صاحب میں جو ذہانت، حاضر جوابی اور شکفتگی پائی جاتی ہے وہ عصر حاضر کے اردو کے چنداد یوں کوہی نصیب ہوئی ہے۔ ان کے طنز میں زہر یلا پن اور مزاح میں پھکڑ پن نہیں ہوتا۔ کئی بارخودکوہی اپنے جملوں کی زد پر رکھ لیتے ہیں۔ ایک دفعہ وزیر آغا کے ہاں قدر سے تاخیر سے پہنچ۔ آتے ہی معذرت کرنے لگے کہ خضاب لگار کھا تھا اس لئے دیر ہوگئی۔ پھرخودہی کہنے لگے یارداڑھی سیاہ ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ بس بندے کادل سیاہ ہونا چاہئے۔

جب جیلانی صاحب تلہ گنگ کالج کے پرنیل بن کر گئے وہاں اسلامیات کے ایک پروفیسر کوان کی آ مد گراں گزری کیونکہ وہ خود پرنیل بننے کے خواہاں تھے۔ جیلانی صاحب کی خوبصورت اور چھوٹی می داڑھی کے باعث پروفیسر صاحب مذکور نے طلبہ میں یہ بات پھیلادی کہ جیلانی صاحب قادیانی ہیں۔ طلبہ کی کھسر پھسر جیلانی صاحب تک پینچی تو انہوں نے دولڑکوں کوروک لیااور یو چھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ لڑکوں نے بچکھاتے ہوئے کہا:

سراساہ آپ قادیانی ہیں؟

جیلانی صاحب نے شکفتگی کے ساتھ جواب دیا: "میں قادیانی نہیں ہوں۔ سکھ ہوں بس ذرا داڑھی چیوٹی کرالی ہے '۔ دونوں طالب علم یہ سن کر ہننے لگے اور اس لمحے جیلانی صاحب کے اندر کابارعب پرنیل باہرآ گیا "دسمہیں یہ بات کس نے کہی ہے؟"

لڑکوں کی ہنمی کو ہریک لگ گئی اور بوکھلا ہٹ میں انہوں نے پروفیسر موصوف کا نام بتادیا۔ چنانچہ دوسرے دن پھروہ پروفیسر کالج میں نہیں آسکے۔ان کےٹرانسفر آرڈ رسر گودھاسے منگوا کررا توں رات ان کے گھر پہنچادئے گئے۔

ایک دفعہ میں وطن عزیز کی تشویشناک صورتحال کاذکرکر کے دکھ کا اظہار کررہاتھا۔ اسی دوران میں نے جیلانی صاحب سے یوچھاجیلانی صاحب اس ملک کا کیا ہے گا؟۔۔ جیلانی صاحب بولے یہ سوال صرف تمہارے جیسے بے روزگاریا میرے جیسے ریٹائرڈ لوگ ہی کر سکتے ہیں وگرنہ ہر شخص یہاں جائز ناجائز ہر طریقے سے جائیداد بنانے میں لگا ہوا ہے اور اس کارخیر میں

ادبی لحاظ سے جیلانی صاحب ہمہ جہت شخصیت کے مالک ہیں۔ شاعر، انشائیة نگار، مزاح نگار۔ ان تمام اصناف میں جیلانی صاحب کی شخصیت کا ایک وصف بہت نمایاں ہے اور وہ ہے ان کے مزاج کی شکفتگی اور تازگی۔ ان کے انشائیوں میں شگفتگی کا عضر قدر نے زیادہ ہوتا ہے اس لئے انشائیو کے خالفین نے ان کے انشائیوں کو حوالہ بنانا چاہا لیکن جیلانی صاحب نے الگ سے طنزید مزاجیہ مضامین لکھ کر طنز ومزاح اور انشائیہ کے بنیادی فرق کوخود ہی واضح کردیا۔

جيلاني صاحب كاشعرى مجموعة "مين اورمين" شائع مواتو باتھوں ہاتھ بك گيا۔اس مجموعے کی فروخت کے سلسلے میں بعض لطیفے بھی مشہور ہوئے جن میں سب سے عمدہ لطیفہ مشفق خواجہ نے گھڑا تھا۔اس لطفے کےمطابق جبلانی صاحب نے اپنے پرانے شاگردوں کوایناشعری مجموعہ حکماً فروخت کیا۔اس لطفے میں مزیداضافہ یہ ہوا کہ جب کتاب کی ایک ہی جلد ہاقی رہ گئی،وہ ہمیشہ جیلانی صاحب کی بغل میں رہتی۔ جہاں کوئی پر انا شاگر دنظر آتااں سے یو چھتے تم نے میراشعری مجموعہ دیکھا ہے۔ جواب نفی میں ملتاتو کتاب اس کے ہاتھ میں تھاتے اور کہتے چلوز کالوایک سو روپیہ۔۔ جب رقم وصول کر لیتے تو پھر کہتے میاںتم تو شاعری ہے کوئی رغبت ہی نہیں رکھتے پھریہ کتاب تمہارے کس کام کی ۔ لاؤ کتاب مجھے واپس کردو۔۔ بقول کیے جیلانی صاحب نے ۹۹۹ كتابول سے اتنی رقم نہیں كمائی جتنی اینے مجموعہ كی آخرى جلد سے كمالی ۔ - خير به لطیفہ تو لطیفے كی حدتک تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ جبلانی صاحب اپنی اد لی کتابوں کی اشاعت کے معاملے سے ہی لاتعلق ہیں۔ا سکے برعکس وہ ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابوں کی اشاعت میں زیادہ دلچیہی رکھتے ہیں ۔ کیونکہ اس میں انہیں مناسب معاوضہ اور خاطر خواہ رائلٹی مل جاتی ہے۔ دراصل غلام جیلانی اصغر ا بینے دوہزرگوں کی دومختلف تفیحتوں کے درمیان تھنسے ہوئے ہیں۔مال نے تا کید کی تھی کہ لفظ خون کی صدافت کے سیح امین ہونے چاہئیں۔باپ نے سمجھایا تھا کہ اگر لفظ کھو گے تو بھو کے مروگے۔سوجیلانی صاحب نے اپنی ادنی تخلیقات کی صورت میں مال کی نصیحت بڑمل حاری رکھااور ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابوں کی صورت میں باپ کی تنبید کو مد نظر رکھا۔ یوں مال باپ کے الگ الگ اور متضا فکر کے تھیٹروں میں یرورش یانے والانتھا جیلانی آج بھی کشکش میں مبتلا ہے

ا تنامنہمک ہے کہ اسے بیسوال سننے کی بھی فرصت نہیں ہے۔۔من حیث القوم ہم جس حرص وہوں میں مبتلا ہیں جیلانی صاحب کی بات میں اس کی واضح نشاندہی موجود ہے کیکن کسی کو اس پرغور کرنے کی فرصت بھی ہو۔اب تو مجھے بھی مزیدغور کرنے کی فرصت نہیں ہے۔

میں نے جیلانی صاحب کو بھی افسردہ اور شمگین نہیں دیکھا۔ مخلیں ادبی ہوں یا نجی۔۔ جیلانی صاحب روح روال کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان سے مل کر، ان کی با تیں سن کر زندہ رہنے کا حوصلہ ملتا ہے۔۔ ان کا جوال سال بیٹا اپنی شادی کے دسویں دن فوت ہوگیا ہم لوگ سکتے میں آئے گر جیلانی صاحب کسی گہری سوچ میں ڈو بے ہوئے تھے۔ میں نے تنہائی میں ان کے دکھ کو کر بینا چاہا گر ان پر پچھا ثر نہ ہوا اپنے اندر کے دکھ کے طوفان کو اندر ہی سمیٹے ہوئے وہ کسی شانت کر بینا چاہا گر ان پر پچھا ثر نہ ہوا اپنے اندر کے دکھ کے طوفان کو اندر ہی سمیٹے ہوئے وہ کسی شانت سمندر کی طرح لگ رہے تھے۔ میں نے زخموں کو چھٹرا تو صرف اتنا کہا: مجھے بیٹے کی موت سے نیادہ اپنی ہیوہ بہوکا دکھ ہے۔ میر ابیٹا خدا کی امانت تھا، اس نے لیا گر اس بے چاری کو خدا نے کیوں سزادی ہے۔ میر ابیٹا خدا کی امانت تھا، اس نے لیا پیاراس بے چاری کو خدا نے کی بجائے شادی سے پہلے ہی کیوں سزادی ہے۔ میر سے بیٹے کو خدا شادی کے دس دن بعد بلانے کی بجائے شادی سے پہلے ہی کیوں سزادگی کو توروگ نہ لگتا۔

بات پرانی اور پامال ہی مگر پھر بھی حقیقت ہے کہ عمو ما محفلوں میں زیادہ بہتے ہیںانے والے لوگ اندر سے بہت دکھی ہوتے ہیں۔ اپنے دکھوں کو چھپانے کی کوشش میں وہ لوگوں میں مسر تیں بانٹتے چلے جاتے ہیں۔ جیلانی صاحب بھی ایسے ہی دکھی مگر زندہ دل انسان ہیں۔ علم وضل کے لحاظ سے ان کا پنا ایک مقام ہے۔ ماہر تعلیم کی حیثیت سے ان کا فر مایا ہوا متند ہے۔ ان کے ادبی مرتبے کو کا لفین بھی احترام کی نظروں سے د کیھتے ہیں۔ ان کے متعدد شاگر د ملک کے اعلی عہدوں پر فائز ہیں اور ان کا بے حداحترام کی نظروں ہے د کیھتے ہیں۔ ان کے متعدد شاگر د ملک کے اعلی عہدوں پر فائز ہیں اور ان کا بے حداحترام کرتے ہیں۔ اگر لا ہور کے بعض ادیوں کی طرح غلام جیلانی اصغرابی وسائل کو ہروئے کا رلائیں ، اپنی پبلک ریلیشنگ سے فائدہ اٹھائیں تو ملک کا سیٹیر بنیا ان کے لئے کوئی مسئد نہیں اور کچھ بھی نہیں تو اکا دمی ادبیات کی چیئر مین شپ تو گویا گھر کی بات ہے مگرافسوں کہ وزیر آغا کی طرح غلام جیلانی اصغر بھی ہڑے ہی جنیان میں مرتب کے اور ایوں جھے بھی بے افسوس بے کہ دونوں صاحبان نے اپنے مزاج کے اثر ات مجھ پر بھی مرتب کے اور ایوں جھے بھی بے افسوس بے کہ دونوں صاحبان نے اپنے مزاج کے اثر ات مجھ پر بھی مرتب کے اور ایوں جھے بھی بے افسوس بے کہ دونوں صاحبان نے اپنے مزاج کے اثر ات مجھ پر بھی مرتب کے اور ایوں جھے بھی بے

نیازی کی دولت بخش کرد نیاوآ خرت میں خوار کرایا ہے۔

جیلانی صاحب کے بارے میں جو کچھ میں نے لکھا ہے دراصل لکھنے کی کوشش کرنا ہے۔ یہ
ایک ادھوراسا خاکہ ہے۔ بہت ہی ادھوراسا۔ مجھے خوداحساس ہے کہ جیلانی صاحب کی شخصیت
کے ساتھ پوراانصاف نہیں کرسکا۔ جیلانی صاحب قلم کی گرفت میں آئیں تو ان کی شخصیت
منعکس ہوسکے۔وہ تو بس ہوا کے جھو نکے کی طرح ہیں۔ اپنے ہونے کا، اپنی موجودگی کا، اپنی خنکی
کا احساس قودلاتے ہیں مگر ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دیتے۔
شاید میں بھی اس ادھورے خاکے کو پورا کرسکوں!

# بلندقامت ادیب (اکبرحیدی)

## تیری لگن میں تجھ سے بھی آ گے نکل گئے تیرے مسافروں کو تھہرنانہ آسکا

ا کبرحمیدی سے میری ملاقات اورتعلق کی نوعیت تھوڑی پیچیدہ ہے۔ یہ پیچیدگی میری اپنی پیدا کردہ ہے۔ میں اکبرحمیدی کے بنائے ہوئے یا دکھائے ہوئے سید ھے رہتے پر چلنا ہوں پھر اس رہتے کو،سید ھے سادے رہتے کوالجھا کر بھول بھلتیاں سی بنالیتنا ہوں بوں میرے لئے اچھی بھلی بامعنی منزلیں بھی بےمعنی ہوجاتی ہیں۔ا کبرحمیدی کی تقلید کا سلسلہ پیہ نہیں کہاں سے شروع ہواتھا۔ فی الوقت جوسراہاتھ آرہاہے اس کے مطابق اکبر حمیدی کے ہاں پہلی بٹی پیدا ہو چکی تھی اور میرے ہال بھی پہلی بیٹی پیدا ہو پکی تھی۔ پھرا کبرحمیدی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام انہوں نے شعیب رکھا۔ چنانچہ میں بھی جلد ہی ایک بیٹے کا باب بن گیااوراس کا نام شعیب رکھ دیا۔ پھر ا گلے برس ایک اور بیٹا ہوااس کا نام عثمان رکھ دیااسی دوران اکبر حمیدی کے ہاں ایک بیٹا ہو گیا جسے وہ پیارے ٹیپو کہتے ہیں۔ اگر انہوں نے اپنے بیٹے کا نام عثمان رکھ لیا ہوتا تو ہمارا کوئی جھگڑانہ تھالیکن جب انہوں نے ٹیونا مرکھ لیا تو مجھے بھی رواں ہونایڑا۔ چنانچہ میرے ہاں تیسرا بیٹا پیدا ہوا جے ہم سب پیار سے ٹیبو کہتے ہیں۔ چونکہ میں رواں ہو چکا تھااس لئے بریکیں لگنے تک ایک اور بٹی پیدا ہوگئی۔اب اکبر حمیدی ایک بٹی اور دوبیٹوں کے باپ ہیں اور میں دوبیٹیوں اور تین بیٹوں کا باب ہوں۔ اکبر حمیدی نے ایک عرصہ تک اینے آبائی علاقے میں رہ کر چھوٹی موٹی نوکری کی۔ میں نے بھی انیس سال اینے آبائی علاقے میں مزدوری کر کے

گزاردئے۔ پھرا کبر حمیدی درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہوکر اسلام آباد جیسے صحت افزا مقام پر چلے گئے تو میں بھی درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہوکر اسلام آباد سے بھی ساٹھ سترمیل آگا یبٹ آباد جیسے صحت افزامقام پر پہنچ گیا اور صحت افزامقام کے حوالے سے جب وہاں بھی چین نہ آیا تو یورپ کے ایک ملک جرمنی میں بہنچ گیا۔

ینجی زندگی ہے چنرمثالیں تھیں ادبی زندگی کی طرف دیکھا ہوں تو وہاں بھی کچھالیں ہی صورتحال دکھائی دیتی ہے۔ اکبر حمیدی نے غزلیں کہیں۔۔ میں نے بھی غزلیں کہنا شروع کردیں۔اکبرمیدی نے منہ کا ذائقہ بدلنے کے لئے چندظمیں کہیں تو میں بھی نظم نگاری کی طرف مائل ہوگیا۔ا کبرحمیدی نے انشائیہ نگاری شروع کی تو میں نے بھی دھیمی رفتار سے سہی،انشائے کھنے شروع کردیئے۔اکبرمیدی نے غلطی سے ایک دوافسانے لکھ لئے ۔ میں نے جوالی کاروائی کے طور پرافسانوں کا ایک مجموعہ چھپوالیا اور دوسرا مجموعہ ترتیب دے رہاہوں۔ اکبرحمیدی نے اپنے چند بزرگوں کے خاکے لکھے تو میں نے بھی اپنے بزرگوں کے خاکے لکھنے شروع کردیئے۔ بیخاکے کیا تھے قبیلہ قریش اور جاٹوں کے درمیان جنگ کا اعلان تھا۔ اکبر حمیدی نے اپنے بعض عزیزوں کی چندخوبیاں بیان کیں، میں نے اپنے عزیزوں میں ان سے دس گنازیادہ کمالات دکھادیئے۔ ا کبرحمیدی نے اپنجض عزیزوں کی چندخامیاں بڑے سلقے سے بیان کیں، میں نے اپنج بعض عزیزوں میں اس سے زیادہ سلیقے کے ساتھ ہزار کیڑے ڈال دیئے۔ آخرا کبرحمیدی کو ہار مانٹاپڑی انہوں نے اپنے عزیز وا قارب کے خاکے لکھنے بند کردیئے، ویسے اب سوچہا ہوں کہ قبیلہ قریش اور جاٹوں کی جنگ تو شاید جائے ہی جیت گئے ہیں کیونکہ میرااپنا ننہال جاٹ باجوہ خاندان ہےاور اینے عزیز وں کے دس خاکوں میں سے حار خاکے تو خود میں نے جاٹوں کے ککھ دیے ہیں۔

اس قبائلی جنگ اوراس کے نتیجہ سے قطع نظرا کبرحمیدی اور میں تقریباً تمام اصناف ادب میں ایک دوسر ہے کے مدمقابل ہیں اس کے باوجود ہماری دوستی نہ صرف قائم ہے بلکہ بے حدمضبوطی کے ساتھ قائم ہے۔''انجمن ستائش باہمی'' کے اس دور میں مجھ سے بار ہازیاد تیاں ہوئی ہیں۔ مثلاً ''اوراق''میں اکبرحمیدی کا خصوصی گوشہ شائع ہوا تو مجھے بیحد خوثی ہوئی۔ اس کے مندر جات کے

حوالے سے میں مدیر' اوراق'' کو سے دل سے ایک توصفی خط لکھنا چاہتا تھالیکن پھر خیال آیا کہ یارلوگ کہیں گے دونوں دوست ہیں اس لئے تعریف کی جارہی ہے۔ چنانچہ میں نے اکبرحمیدی کواینے تاثرات ہے آگاہ کردیالیکن''اوراق''میں جیب ہور ہا۔ مختلف جرائد میں ان کی تخلیقات چھپتی میں تو ان کے بارے میں انہیں جرائد ہی میں۔۔ میں نے اینے تاثرات کا اظہار بھی کیا ہے۔ لیکن پر حقیقت ہے کہ بہت سے مواقع پر حجاب مانع رہا۔

ایک رسالہ میں اکبرحمیدی کی ایک خوبصورت غزل چھپی۔ (تب) پشاور سے چھپنے والے اس رسالے کی خوبی بیر ہی ہے کہاس میں جتنے صفحات ادبی تخلیقات کے لئے ہوتے ہیں لگ بھگ ا تنصفحات قارئین کے خطوط کے لئے وقف ہوتے ہیں۔اکبرحمیدی کی غزل جھینے کے بعدرسالہ ندکورکاا گلاشارہ آیاتو مدیران کی تعریف سے لبریز خطوط میں سے سی میں بھی اکبر حمیدی کی اس غزل کے بارے میں کسی رائے کا اظہار نہیں کیا گیا تھا۔۔ میں ایبٹ آباد سے اسلام آباد گیا تو ا كبرحميدي كي اس غزل كي تعريف كي اورخاص طوريرية تعرد هرايا:

### علم نے یوں نہ کیا تھامرے دل کو پتھر كوئى سيج كهتا توميس مان لباكرتاتها

ا کبرحمیدی کہنے لگے یار!اس رسالے میں تو لگتا ہے کسی کوبھی غزل پیندنہیں آئی۔ تب میں نے انہیں کہا کہ خاص طور پراس رسالے کے قارئین کی رائے سے بھی اثر نہیں لیں، بلکہ اس کے قارئین کی اکثریت جس غزل کوزیادہ پیند کرےاس پرا حتیاطاً نظر ثانی کرلیا کریں۔۔ بحثیت، شاعر مجھےا کبرحمیدی کی غزلیں بہت احجھی لگتی ہیں۔ایک خاص زاویۂ نگاہ ہے بات کروں تو عبید التعلیم، صابرظفر اورا کبرحمیدی میں سے عبیدالتعلیم کی شاعری over confidence کا شکار ہوچکی ہے۔صابر ظفر جذبہ اور تخیل کی اہمیت کوفراموش کر کے عروضی تجربات کی شاعری کرنے لگے ہیں جبکہ اکبر حمیدی کے ہاں جذبہ مخیل اور عروضی مہارت کے امتزاج سے شاعری جنم لیتی ہے اورا کبرحمیدی اینی سادگی اورانکساری کے باعث مسلسل خوب سے خوب ترکی طرف گامزن ہیں۔ بحثیت انشائیہ نگارا کبرحمیدی نے انشائیہ کے مزاج کو بوری طرح سے سمجھا ہے۔ان کے

انشائے،انشائیے کے مزاج سے پوری طرح ہم آ ہنگ ہونے کے باوجود مرقبدانشائیہ سے اپنی ایک الگ پیچان رکھتے ہیں۔انشائیہ اور مزاحیہ کے فرق کو واضح کرنے کے لئے اور پچھ منہ کا ذا نُقبہ بدلنے کے لئے انہوں نے مزاحیہ ریڈیوکالم بھی کھے۔ان کے خاکوں کی این ایک شان ہے۔ مولوی عبدالحق سے محطفیل تک خا کہ نگاری کا ایک دورر ہا۔ پھریے صنف ادیب نما صحافیوں کے متھے چڑھ گئی۔ انہوں نے شخصیت کی خاک اڑانے کو ہی خاکہ نگاری سمجھ لیااور کشتوں کے بیشتے لگادیئے۔ خاکہ نگاری کی الی آلودہ فضامیں اکبرحمیدی کے خاکے سرسبز پیڑوں کی طرح ادبی آلودگی کوختم کرنے میں معاون ثابت ہورہے ہیں۔انہوں نے ثابت کردکھایا ہے کہ خاکہ نگاری نەتوشخصىت كى خاك اڑانے كانام ہے اور نەشخصىت يرخاك ڙالنے كا۔ بلكە بيتو بل صراط يرسے گزرنے کاعمل ہے جبکہ ادیب نماصحافیوں کے خاکے سرکس کے رسوں پر چلنے کا منظر دکھاتے ہیں۔ شاعر،انشائیہ نگار،خاکہ نگار،مزاح نگار۔۔اتنا کچھ ہونے کے باوجودا کبرحمیدی نے تقید کاخانہ بھی خالی نہیں رہنے دیا۔ حال ہی میں ان کے تقیدی مضامین کا مجموعہ "مضامین غیب" حصیب كرآيا ہے۔ يه كتاب ابھى مجھ تكن بين بينجى تاہم مرقبة تبھرہ نگارى كے مطابق ميں يہ بات وثوق سے کہد سکتا ہوں کہ علم غیب سے دلچین رکھنے والے اصحاب اس کتاب کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے۔اکبرحمیدی طبعاً ایک سیدھے سادے، سیح، کھرے اور صاف گودیہاتی ہیں۔ انہیں ہیرا پھیری اور حالا کی نہیں آتی تھی۔کھلی دوستی اور کھلی دشمنی۔لیکن شہر کے بعض دوستوں اور مهر بانوں کی مکاریوں اور ہیرا پھیریوں کا شکار ہوتے ہوتے آ خرانہیں بھی تھوڑی بہت ہیرا پھیری اور جالا کی کرنا آ گئی ہے۔۔ میں سمجھتا ہوں کسی مگار کی مگاری کا مقابلہ کرنے کے لئے تھوڑی بہت دھوکہ دہی اور مگاری سے کام لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ سوا کبر حمیدی نے اگر کہیں تھوڑی بہت حالا کی سے کام لیا ہے تو صرف مکارلوگوں کے سامنے۔ اپنے دوستوں کے لئے تو وہ ہمیشہ سے سيدهے، سيح اور صاف اكبر حميدي ہيں۔

ایک دفعه اکبرحمیدی مجھے کہا:

یار حیدر قریثی! ادب کوتمهارے شرسے کیسے محفوظ رکھا جاسکتا ہے؟۔۔

صاف گوادیبه (عذرااصغر)

ہم تھی دست آبروئے فقر سوددے کرزیان مانگتے ہیں

لڑکین کے جذبات میں گھری ہوئی ایک لڑکی کا قصہ ہے۔وہ لڑکی اینے اردگر دموجود زندگی کے کرداروں کوغور سے دیکھتی پھراینے کیچے میلے احساسات میں ان کرداروں کو گوندھ کران کی کہانیاں بنانے کی کوشش کرتی۔اس کوشش میں مجھی اس لڑکی کے اینے آنسوؤں کا یانی اتنازیادہ یڑ جاتا کہ کہانی کے نقش ہی نہ بن یاتے اور بھی یانی اتنا کم ہوتا کہ کہانی بھر بھراکررہ جاتی ۔اس کے باوجوداس لڑی نے سکھنے کاعمل اور ریاضت جاری رکھی اور آخر کارایک دن اینے والد کی شخصیت کوسا منے رکھ کرایک کہانی بنانے میں کامیاب ہوگئی۔حوصلہ افزائی کی امید کے ساتھ بیہ کہانی بڑی بہن کودکھائی لیکن وہاں سے سخت ڈانٹ پڑی۔ بھائی سے شاباش ملنے کی تو قع بھی وہ بھی یوری نہ ہوئی۔حوصاشکن حالات کے باو جوداس لڑکی نے ہارنہیں مانی۔آئکھیں جو کچھ دیکھتیں اسے ذہن اور دل کے حوالے کردیتی اور کچھ عرصہ کے بعد اسے اپنے اندر سے کہانی کی صورت میں نکال لتی۔اس طرح اس نے کئی کہانیاں کھیں، یہی اس کےلڑ کین کی محب تھی۔اپنی کہانیوں کوسب سے چھیا کرر کھنا شروع کردیا۔اسی دوران وہ لڑکی لڑکین کی دہلیز عبور کرکے جوان ہوئی اور پھر خاندان کے دستور کے مطابق پیا کے دلیں سدھارگئی۔ پیا کے دلیں جا کراہے یہ چلا کہاس کے پیا کوشاعری کاشوق ہے۔اس خبرنے جیسے لڑکین کی محبت کو پھرسے بیدار کر دیا۔ حوصلہ کر کے اس لڑکی نے اینے پیاجی کو دیے دیے لفظوں میں اپنی افسانہ نگاری کی

میں نے کہا آپ لکھنا چھوڑ دیں، میں بھی لکھنا چھوڑ دوں گا۔ صرف اس صورت میں ہی ادب کومیرے شرسے محفوظ رکھا جاسکتا ہے۔ بیر حقیقت ہے کہ میں نے ادب کی مختلف اصاف میں اکبر حمیدی سے اتنا اثر لیاہے کہ اب با قاعدہ طور پران کے''متاثرین'' میں شار کیا جانا چاہتا ہوں۔

اطلاع دی۔ شاعر پیا اس خبر سے نہال ہوگئے گویا ان کے گھر میں شاعری اور افسانے کاملن ہور ہاتھا۔ انہوں نے اس کی حوصلہ افزائی کی۔ اس کے اندر کی افسانہ نگار کو ابھارا، سنوارا۔۔ اور پھر وہ لڑکی اردوادب میں ایک افسانہ نگار کی حثیت سے سامنے آئے گئی۔ اس لڑکی کانام عذر اتھا اور اس کے پیاجی اصغرمہدی تھے، سویوں اردود نیا کو اصغرمہدی کے وسلے سے عذر ااصغرجیسی افسانہ نگار کی۔

عذرااصغر کوافسانہ نگاری کے سلسلے میں مائیکے میں جس گھٹن کا شکار ہونا پڑا اسکے نتیجے میں انہوں نے اپنے گھریلوما حول کو بالکل ہی ادبی بنا کررکھ دیا۔ ادبی یوں کہ گھر، گھر نہیں لگتا کسی ادبی انہوں نے اپنے گھریلوما حول کو بالکل ہی ادبی شاعر، شبہ طراز شاعرہ بھی اور مصورہ بھی۔ بیٹا امبر بھی فکشن سے دلچیسی رکھتا ہے۔ ایک سفر نامہ اور چند کہانیاں لکھ چکا ہے۔ اس خاندانی صور تحال کے باوجود بھی گھر تھوڑ اسا گھر دکھتا تھا۔ سواس کمی کو دور کرنے کے لئے یاپورا کرنے کے لئے انہوں نے ''تجدیدنو'' کے نام سے ادبی رسالہ نکال لیا اور مزیدا حتیاط کے طور پر''تجدیدا شاعت گھر'' کے نام سے ایک اشاعتی ادارہ بھی قائم کرلیا تا کہ گھر اشاعت گھر لگے، یوں عذر ااصغرنے اپنے گھر کو ادب کے گودام میں بدل دیا۔ تجدیدا شاعت گھر اشاعت گھر اشاعت گھر سے جہاں میر ہے جسے لوگوں کی کتابیں جھیتی ہیں۔ یول بخراد لوپنٹر کی اور لا ہور کے بعض نا شراد یبوں سے بچاس بچاس ہزار ردو پ خیمی اوقات اس سے زیادہ بھی ) نقد لے کران کی کتابیں چھا ہے تھا لیکن وہ ادب کی بے لوث خدمت کرنے پڑئی ہوئی تھیں تو مجھان کے خوش کو خواب کرنے کا کیا حق بہنچتا تھا۔ بلکہ میری تو دعا ہے کر ' دب کی بیختا تھا۔ بلکہ میری تو دعا ہے کہ ' دب کی بوٹ خدمت' کرنے کیا کہ کو نا کا کا کا کا کیا جن بہنچتا تھا۔ بلکہ میری تو دعا ہے کہ ' دب کی بلوث خدمت' کرنے کا انکا یہ جذبہ ہمیشہ سلامت رہے۔

عذرااصغرایک عرصہ تک''تخلیق'کا ہور کی مجلس ادارت میں شامل رہیں اس زمانے میں ہیں میں خانیور سے نے خانیور سے ناکر پیے نہیں ایڈیٹر تخلیق کومیر سے دوالے سے کیا کچھ کھو مارا۔ ایک مرحلے پر مجھے معلوم ہوا کہ ادارہ تخلیق مجھ سے ناراض ہے۔ میر سے دہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کسی مخالف نے ایسا پاگل

پن کیا ہوگا۔ مدت بعداس شرارت کاعلم ہوا۔ میں نے وضاحت کرنا چاہی تو عذرااصغرنے فوراً کہا وضاحت کی ضرورت ہی نہیں۔'' اُن حضرت'' کی کارستانیاں تو ساری ادبی دنیا جاتی ہے اور ان کے کی لطیفے بھی مشہور ہو چکے ہیں۔

اظہر جاوید سے اصغرمہدی اور عذر ااصغرکے گھریلومراسم ہیں۔ شبہ کولا ہور میں کوئی پر اہلم ہوتو اظہر جاوید سے رہنمائی حاصل کرتی ہے۔ ادھر اظہر کی بیٹی جواسلام آباد کے قریب ہی مقیم ہے اس کی دیکھ بھال کا فریضہ اصغر کوادا کرنا ہوتا ہے۔ ''تخلیق' کے زمانہ ادارت میں اظہر جاوید اور عند رااصغر کا خیال تھا کہ کوئی خاتون اگر افسانہ عذر ااصغر میں ایک دوستانہ اختلاف رہتا تھا۔ عذر رااصغر کا خیال تھا کہ کوئی خاتون اگر افسانہ نگاریا شاعرہ نہیں ہے تو اسے خود لکھ لکھ کر دینے اور چھا بنے کاعمل ادبی زیادتی اور ظلم ہے جبکہ اظہر جاوید کے نزدیک یہ غالبًا اظہارِ محبت یا اشتہارِ محبت ہوتا ہے۔ ایک دفعہ میں نے عذر اسے کہ اظہر کی فلال نظم سے سندھ کی ایک بی بی چھلکی پڑر ہی ہے۔ جواب ملا: اظہر کا تو یہ عال ہے کہ کوئی لڑکی اس کے دفتر کے سامنے سے گزرجائے ، اچھی لگ گئی تو اس پر بھی غزل ہوجائے گ ۔ کہلے میراخیال تھا کہ میرے اور اظہر جاوید کے معاملات بہت ملتے جلتے ہیں لیکن بعد میں بیتہ چلاوہ بہلے میراخیال تھا کہ میرے اور اظہر جاوید کے معاملات بہت ملتے جلتے ہیں لیکن بعد میں بیتہ چلاوہ بھی ہے دیادہ مظلوم ہیں کیونکہ خانم کی خ کا نقطہ بنچ لانے میں انہوں نے اپنی آدھی سے زیادہ مظلوم ہیں کیونکہ خانم کی خ کا نقطہ بنچ لانے میں انہوں نے اپنی آدھی سے زیادہ مظلوم ہیں کیونکہ خانم کی خ کا نقطہ بنچ لانے میں انہوں نے اپنی آدھی سے زیادہ مظلوم ہیں کیونکہ خانم کی خ کا نقطہ بنچ لانے میں انہوں نے اپنی آدھی سے زیادہ مظلوم ہیں کیونکہ خانم کی خ کا نقطہ بنچ لانے میں انہوں نے اپنی آدھی

اسلام آبادآنے کے بعد عذرااصغرن 'تخلیق' کی نمائش ادارت کرنے کی بجائے اپنا رسالہ' تجدیدنو' باری کیا۔ 'تخلیق' پر اظہر جاوید کی چھاپتھی۔ اب' تجدیدنو' پر عذرااصغر کی اپنی چھاپ تھی۔ اب' تجدیدنو' کی عذرااصغر کی مزاجوں کا فرق اپنی چھاپ ہے۔ 'تخلیق' اور 'تجدیدنو' کے فرق سے اظہر جاویداور عذرااصغر کے مزاجوں کا فرق معلوم کیا جاسکتا ہے۔ عذرا صاف گو، دولوگ بات کرنے والی اور سیر تھی سادی ہیں۔ جسے پی معلوں سمیت سمجھا بے دھڑک کہہ دیا۔ جس طرح ''تجدیدنو' اپنی اچھائیوں اور کتابت کی غلطیوں سمیت انباایک تاثر رکھتا ہے۔ ایسابی عذرااصغراپنی سادگی اورصاف گوئی کا ایک تاثر رکھتی ہیں۔ ان کے بیکس اظہر جاویداد بی دنیا کی اون پی بی ہے بخوبی واقف ہیں۔ ''تخلیق' کے صفحات پر متحارب بر عکس اظہر جاوید ادبی دنیا کی اون پی سے دندگی کے وار سہتے سہتے انہوں نے زندگی گزارنے کا ہنر سکھ

لیاہے۔عذرااصغربہ ہنر بھی نہیں سکھیلیں گی۔

عذراصغری سادگی اورصاف گوئی کاایک واقعہ یاد آرہاہے۔فیصل آباد سے کسی لڑکی نے تجدید کے لئے ایک مضمون بھیجایہ مضمون ایک ایسے صاحب کے بارے بیس تھاجنہوں نے ادب کو صحافت کے مقام پرلاکھڑا کیا ہے۔اچھ بھلے ادیب ان صاحب کانام آتے ہی مختاط ہوجاتے ہیں۔کوئی بھی ان کی صحافیا نہ دہشت گردی کا شکار نہیں ہونا چا ہتا۔اس لئے بعض معتبرتهم کے ادیب بھی اپنی سطح سے گرکراس ادیب نما صحافی کی تعریف بلکہ خوشامد کرتے ہیں اصولاً عذر ااصغرکواس صحافی کی شان میں لکھا گیا مضمون جھاپ کراس کی خوشنودی حاصل کرنی چاہئے تھی لیکن انہوں نے مضمون جھیخے والی لڑکی کو خط لکھ دیا کہ جن صاحب کے بارے میں آپ نے مضمون بھیجا ہے وہ سرے سے ادیب ہی نہیں ہیں۔ ڈنڈے کے زور سے وہ بے شک ادیب کہلاتے رہیں۔آپ کی کی میں غیراد بیوں کواد یب بنا کر بیس ۔آپ کسی بھی ادیب پر مضمون بھیجیں میں ضرور چھاپوں گی لیکن میں غیراد بیوں کواد یب بنا کر بیش نہیں کر سکتی۔اس صاف گوئی کا نقصان عذر ااصغر کوآخری دم تک اٹھاتے رہنا ہے۔

صاف گوئی ہے ہمر ق کا تاثر بھی پیدا ہوسکتا ہے لیکن عذر ااصغر ہے مرقت نہیں ہیں۔

پرانے تعلقات کی ممکنہ حد تک پاسداری کرتی ہیں۔ سیدہ حنا سے ان کی پرانی دوتی ہے۔ " تجدیدنو"
چینا شروع ہوا تو سیدہ حنا کی طرف سے تعلقات میں تھیاؤ پیدا ہوگیا۔ لیکن پہلے ایک اور خمنی
بات۔۔سیدہ حنانے پہلے تین یکساں مصرعوں کے ہائیکو لکھے تھے۔ بعد میں بھید کھلا کہ ہائیکو کاصل
وزن پچھاور ہے۔ اسی دوران سیدہ حنانے تین یکساں مصرعوں کے ماہئے کھنے شروع کردیئے
بدشمی سے جھے وضاحت کرنا پڑی کہ ماہئے کا اصل وزن بھی پچھاور ہے۔ یہ ایک ادبی معاملہ
قااسے ادبی سطح پر ہی طے ہونا چا ہے تھالیکن شاید بیسیدہ حناکی اناکا مسئلہ بن گیا۔ اسی دوران
"سلکتے خواب" چیپ گئی۔ میں نے کتاب کا ایک سادہ سااشتہار بناکرادارہ" ابلاغ" کی خدمت
میں کتاب کے ساتھ بھے دیا۔ ساتھ ہی کھاکو شار بھی لکھ دے۔۔سیدہ حناکواصل غصہ تو
دیں۔ کسی دوست کا دل بسیح گیا تو شاید بھی کوئی مضمون بھی لکھ دے۔۔سیدہ حناکواصل غصہ تو
ماہیے کے وزن کے مسئلہ پرتھا مگر انہوں نے غلط طور پر میرے خط کو آٹ بناکرادار ہے میں میری

ندمت کرڈالی اور لکھا کہ ہم اتنی محنت کر کے تھرے لکھتے ہیں اور آپ کو مخضر تھرے پہندہی نہیں آتے۔ میں نے اسکے جواب میں پھر انہیں تفصیلی خط لکھا جے انہوں نے اس طرح سنر کر کے چھاپا کہ ان کی اصل نیت ظاہر نہ ہونے پائے۔۔ جب عذر ااصغر کو بیا حوال معلوم ہوئے تو وہ خاصی جیران ہوئیں۔ پھر کہنے لگیں ادار نے کا اصل پس منظر تو آپ سے معلوم ہوا ہے لیکن اگر صرف ادار نے کوئی مدنظر رکھیں تب بھی سیدہ حنائے آپ پر جوالزام لگایا ہے بالکل وہی جرم تو وہ خود کر پھی ادار نے کوئی مدنظر رکھیں تب بھی سیدہ حنائے آپ پر جوالزام لگایا ہے بالکل وہی جرم تو وہ خود کر پھی ہیں۔ ''تجدیدنو'' میں ان کی ارسال کردہ کتب پر مخضر تبھر سے چھے تو ان کا شدید بر ہمی کا خط آیا کہ یہ تبھرہ چھاپتیں۔۔ یہ قصہ بتا کر عذر ااصغر مسکرا کمیں پھر بولیں جا ہوں تو میں بھی ان کا وہی بر ہمی والا خط چھاپ سکتی ہوں لیکن مجھے پھر بھی پر انی دوستی کا لحاظ ہے۔ جا ہوں تو میں بھی ان کا وہی بر ہمی والا خط چھاپ سکتی ہوں لیکن مجھے پھر بھی پر انی دوستی کا لحاظ ہی اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صاف گوئی کے با وجود عذر ااصغر پر انی دوستی کا لحاظ بھی کر جاتی ہیں۔

ادیبوں اور پروفیسروں کے بھلکڑ پن کے کئی لطیفے مشہور ہیں کسی حدتک بیخو بی اس طبقے میں قدرتی طور پر ہوتی ہے۔عذرااصغر کوقدرت نے اس نعمت سے کچھ زیادہ ہی نواز اہے اس کا سب سے زیادہ فائدہ خودعذرا کواور نقصان اصغرمہدی کوہوا ہے۔

صاف گواد بیوں کواپئی صاف گوئی کی بھاری قیت چکانی پڑتی ہے۔ پی آرشب کے اس دور میں انہیں ان کے جائز حق سے بھی محروم کردیا جاتا ہے لیکن عذرااصغراس لحاظ سے خوش قسمت ہیں کہ بحثیت افسانہ نگار پاکستان میں بی نہیں بھارت میں بھی مسلسل نمایاں بور بی ہیں۔ متعدد معیاری افسانوی انتخاب چھے ہیں جن میں عذرااصغر کے افسانے شامل ہیں۔ جن دنوں میں عذرااصغر 'تخلیق' کے ادارہ میں شامل تھیں ہے' تخلیق' میں کچھاس قتم کا اشتہار چھپا کرتا تھا کہ اب ادب کی جو بھی تاریخ چھپے گی اس میں عذرا کا نام نمایاں ہوگا۔' تخلیق' سے الگ ہونے کے بعداب پیٹییں بیاشتہار کیوں نہیں چھپتا۔ لیکن اس اشتہار کے نہ چھپنے کا ایک فائدہ ضرور ہوا ہے بعداب پیٹییں بیاشتہار کیوں نہیں چھپتا۔ لیکن اس اشتہار کے نہ چھپنے کا ایک فائدہ ضرور ہوا ہے۔ اب عذرا اصغر کا نام بھی جج افسانو کی ادب کی تاریخ میں آنے لگا ہے۔

# دوستی کا کمبل (سعیدشاب)

## جو دعا کرتے تھالٹاہی اثر ہوتاتھا تیری چاہت کی دعارب سے بچالی ہم نے

خانپورکی محدوداد بی فضامیں میرے دوابتدائی دوست تھے،جمیل محسن اوراے کے ماجد۔۔

دونوں میرے ہم جماعت بھی رہے تھے۔ دونوں سے میری دوی قائم رہی۔ جمیا محن کے جھے پر دو احسان ہیں۔ ایک احسان ہیں دائی ادبی زندگی کے آغاز کا موقعہ دیااور دوسرا احسان ہی کہ جھے سعید شاب جیسے دوست سے متعارف کرایا۔

کے آغاز کا موقعہ دیااور دوسرا احسان ہی کہ جھے سعید شاب جیسے دوست سے متعارف کرایا۔

جمیل محن بھی بھار' اُس بازار'' بھی چلا جایا کر تا تھا۔ اس کے ذریعے کئی اوٹ پٹانگ قشم کے دوستوں سے ملنا پڑا۔ ایسے ہی ایک نو جوان صراف سے بھی تعارف ہوا۔ ان دنوں گولڈن سنیما خانچور کے سامنے ایک سرکس شوہور ہاتھا۔ اس صراف نو جوان نے مجھے سرکس چلنے کی دعوت دی۔ مان نے اپنے چھوٹے بھائی اکبرکو بھی ساتھ لے لیا۔ وہاں بھنے کراس دوست نے کسی بہانے ہمیں سرکس کی بجائے اس کے عین سامنے واقع بازار حسن کی سیر کرادی۔ میں ان دنوں مرقبہ اخلا قیات سرکس کی بجائے اس کے عین سامنے واقع بازار حسن کی سیر کرادی۔ میں ان دنوں مرقبہ اخلا قیات کا نام دے رکھا ہے۔ چندگلیاں گھو منے تک میں خوف اور شرمندگی کے باعث پسینے لیسنے شرافت کا نام دے رکھا ہے۔ چندگلیاں گھو منے تک میں خوف اور شرمندگی کے باعث پسینے لیسنے ہو چکا تھا۔ اکبرکم عمری کے باعث بھے نیادہ جانتا تو نہیں تھالیکن ہر درواز سے کو وہ پُر اشتیاق نظروں ہو چکا تھا۔ اکبرکم عمری کے باعث بھوزیادہ جانتا تو نہیں تھالیکن ہر درواز سے کو وہ پُر اشتیاق نظروں ہو چکا تھا۔ اکبرکم عمری کے باعث بھونیادہ جانتا تو نہیں تھالیکن ہر درواز سے کو وہ پُر اشتیاق نظروں

میں نے بعد میں جمیل محن سے ناراضی کا اظہار کیا کہ کیسے گذر ہے دوست سے متعارف کرادیا۔ اس سیاحت کے نتیجہ میں آ گے چل کر جھے ایک بڑا فائدہ اور ایک نقصان ہوا۔ فائدہ یہ ہوا کہ جمیل محن نے اس صراف کی دوسی کی خرابی کی تلافی کے لئے سعید شباب سے متعارف کرایا۔ اور نقصان یہ ہوا کہ ایک عمر کے بعد جب اکبر کو میں نے اس کی بعض سر گرمیوں کی طرف توجہ دلائی تو اس نے دولوگ لفظوں میں کہا کہ جھے اس باز ارمیں پہلی بار لے جانے والے آپ ہی تھے۔ تب جھے پہلی بارید دکھ ہوا کہ میری زندگی اس فتم کے گنا ہوں سے محروم کیوں رہی۔ میری بزدلی نے شرافت کا فارید دکھ ہوا کہ میری زندگی اس فتم کے گنا ہوں سے محروم کیوں رہی۔ میری بزدلی نے شرافت کا فاب اوڑھ کر جھے کئی گناہ کا نہ رکھا۔

سعید نے خانپورکے ادبی ماحول میں میرا بھر پورساتھ دیا۔ میں ایک معمولی مزدورتھااورسعید بھی میرے جبیباہی تھا۔ ہمارے مقابلے میں جوشعرائے کرام تھان میں کوئی

سے لیک لیک کرد کیمتا تھا۔ میرے خوف اور اصرار کے باعث ہم جلد ہی وہاں سے نکل آئے۔

پروفیسرتھا،کوئی بینکر،کوئی ایڈووکیٹ تھاتو کوئی پچھاور،ساجی لحاظ سے ایسی معزوقتم کی چیزوں کے مقابلے میں ہماری کوئی حثیت نہیں تھی۔اس کے باوجودہم نے جم کرمقابلہ کیا۔ خافین کی ساری سازشیں اور سیاستیں انہیں پرالٹ کر پڑیں۔اگر چہاں مقابلے میں بعض اور دوستوں نے بھی خلوص دل کے ساتھ ہمارا ساتھ دیالیکن پر حقیقت ہے کہ سعید باقی سارے دوستوں سے زیادہ فعال رہا۔ بینک والے شاعر دوست سے میری گہری دوسی تھی۔دوسر بوگ زیادہ تر اس لئے میں بینک والے دوست کا اتنا خیال کیوں رکھتا ہوں لیکن پھروہی بینک والا دوست دوسروں کے ساتھ مل کرمیر نے طلاف محافظ کو کھوٹ جھے تخت صدمہ پہنچا۔ میں دل گرفتہ بیٹھاتھا۔سعید آگیا۔ میں نے اس سے اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ڈائن بھی سات گھر چھوڑ دیتی ہے۔میرے بات سن کر سعید نے فوراً کہا کہ اگر گل گھر ہی سات ہوں تو کیا ڈائن بھی سات ہوں تو کیا ڈائن

جمیل محسن کے دادامحسن بریلوی اپنے زمانہ کے ریختی گوشاعر تھے۔ جمیل نے شروع میں اپنے داداکی نسبت سے اپنانام جمیل بریلوی رکھا۔ ایک بارسعید نے جملہ کسا: الٹے بانس بریلی کو۔۔والی بات جمیل بریلوی کے نام سے اب سمجھ میں آئی ہے۔۔ جمیل کا موقف بیتھا کہ وہ اپنے داداکی نسبت قائم رکھنا چا ہتا ہے۔ اس پر سعید نے اسے مشورہ دیا کہ بریلوی کے بجائے محسن کی نسبت اپنالو۔ چنا نچے پھرجمیل بریلوی نے اپنانام جمیل محسن رکھ لیا۔

ایک بار مبیرے لئے چندہ وصول کرنے والے پیشہ ورتم کے ایک مولوی صاحب میری داڑھی سے دھوکہ کھا کر میرے سر ہوگئے۔ میں نے انہیں سلیقے سے ٹالنے کی کوشش کی لیکن وہ مجھے ایک این کے بدلے میں جنت میں ایک گھر کی بشارت دے کر چندہ وصول کرنے کا تہیّہ کئے ہوئے تھے۔ تب سعید نے ان صاحب سے شجیدگی کے ساتھ کہا: مولوی صاحب! آپ کس سے چندہ ما نگ رہے ہیں۔ یہ بندہ تو خود یہی کاروبار کرتا ہے۔ ان صاحب سے تو میری جان چھوٹ گئی گئین مجھے پہلی باریداحساس ہوا کہ میری داڑھی نے میراحلیہ مسجد کے لئے چندہ جمع کرنے والوں حبیبابنادیا ہے۔

سعید کوگلوکاری کاشوق ہے۔ غزل کی گائیکی میں اس نے خاصی مہارت حاصل کی تھی۔ ایک ہارمونیم بھی خریدر کھا تھا ایک بارسعید نے بتایا کہ اس نے موسیقی کی جوٹھوڑی بہت تربیت حاصل کی ہے اس کے لئے مجوراً خانیور کے'' اُس بازار'' میں ہی جانا پڑتا تھا اور یہ کہ وہ اب بھی بھی کبھار اُدھر چلا جاتا ہے۔ چونکہ میں اس وقت تک مخصوص ساجی اخلا قیات کا اسیر تھا اس لئے میں نے سعید کوگناہ کے باب میں عذا بقبر سے لے کرجہنم تک ایک طویل لیکچرد نے ڈالا۔ اس لیکچرکا نتیجہ سعید کوگناہ کے باب میں عذا بقبر سے لے کرجہنم تک ایک طویل لیکچرد نے ڈالا۔ اس لیکچرکا نتیجہ نے ہوا کہ سعید نے ہارمونیم نچ ویا اور'' اس باز ار'' میں جانے سے تائب ہوگیا۔ بھی دوستوں نے فرمائش کی تو میزکو بجا کر بی گانا سادیا۔ بعد میں ایک وقت آیا جب میرے دل میں کہیں اندرد بی ہوئی خواہش نے سمار شھا اے اس کے لئے میں نے سمید کے پرانے تج بات سے فائدہ اٹھانے کاسوچالین وہ اتنا سرھر چکا تھا کہ اس سے اس موضوع پر بات کرنا بھی کمینگی محسوس ہونے گی۔ کاسوچالین وہ اتنا سرھر چکا تھا کہ اس سے اس موضوع پر بات کرنا بھی کمینگی محسوس ہونے گی۔ کاسوچالین وہ اتنا سرھر چکا تھا کہ اس سے اس موضوع پر بات کرنا بھی کمینگی محسوس ہونے گی۔ چنا نچے گناہ کی خواہش خود بخو دحسر سے میں تبدیل ہوکر اندر بی اندردم آو ڈگئی۔

#### ہمارےنامہ عمل میں کیچر بھی تونہیں ملا کہ بےنصیب دل اسے سیاہ بھی نہ کرسکا

اب بھی بھی خود کوملامت کر لیتا ہوں۔ کاش میں نے سعید کونیکی کا لیکچر دے کر گراہ نہ کیا ہوتا۔ سعید شاب سرائیکی کاز سے بے حد خلص ہے۔ سرائیکی عوام کی سیاسی اور ساجی لیسماندگی دورکر نے کی جدوجہد میں سعید شاب کے جذبات سے میں بخوبی آگاہ ہوں۔ تا ہم سرائیکی سے دورکر نے کی جدوجہد میں سعید شاب کے جذبات سے میں بخوبی آگاہ ہوں۔ تا ہم سرائیکی سے اس کی محبت پنجابی یااردو سے نفرت کی زائیدہ نہیں ہے۔ اسے پاکستان کی ساری زبانوں سے محبت ہے۔ البتہ سرائیکی اس کی ماں بولی ہونے کے باعث اس کی پہلی محبت ہے۔ سعید نے سرائیکی میں ہوگھی تھوڑ ابہت لکھا ہے۔ ٹیلی ویژن کے سرائیکی ادبی پروگراموں میں شرکت کی ہے۔ اس کے باوجوداس کا بنیا دی ادبی کا م اردو میں ہوا ہے۔ پکی کی غزلوں سے لے کراچھی اچھی غزلیں کہنے کہ سعید شاب نے اپنا سفر دھیے دھیم طے کیا۔ شہرت کے حصول کے لئے احتمانہ اور اورچھی حرکتیں کرنے وروث کے باعث غلط طور پر پہنے رہی تھی اس کی نشاندہی کرنے اور پہنائی ما ہیے کی روایت سے بے خبری کے باعث غلط طور پر پہنے رہی تھی اس کی نشاندہی کرنے اور

اردومیں ماہیے کےاصل وزن کے نمونے پیش کرنے میں سعیدنے بنیادی کر دارا دا کیا ہے۔مختلف اد بی جرائد میں ہونے والے ادبی ہنگاموں میں سعید نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مجھے اس وقت شدید حیرت ہوئی جب بھارت کے ایک شاعر مظفر این ج کا دوسرا شعری مجموعہ حیوب کرآیا۔اس میں اہم ادیوں کے ساتھ سعید شاب کے تاثرات بھی چھیے ہوئے تھے۔ میں نے اپنی حیرت کو چھیاتے ہوئے سعید سے یو چھا بھائی! پیفلیپ نگارتم کی چیز کب سے بن گئے ہو؟ ۔۔سعید کی جوابی مسکراہٹ الی لگی جیسے کہدر ہاہوآ یاتو گھر کے مرغے کو دال برابر ہی سمجھیں گے۔تب ہی میں نے طے کیا کہاییے شعری مجموعہ''سلگتے خواب''اورافسانوی مجموعہ''روشنی کی بشارت' کے لئے سعید سے فلیب کی رائے ضرور حاصل کروں گا۔ چنانچہ سعید نے دونوں کتابوں براپنی رائے کھی اور جی کھول کرکھی ۔ایسی رائے جسے پڑھ کر بعض کرم فر ماؤں کا خون کھول اٹھااور میں جی ہی جی میں شرمندہ ہوتار ہا۔

'' جدیدادب'' خانپور کے چندآ خری شاروں میں سعیر بھی مجلس ادارت میں شامل تھا۔اب اس نے نایاب پبلی کیشنز کے نام سے خانپور میں ایک ادبی اشاعتی ادارہ قائم کیاہے۔اس کا ارادہ ہے کہ ادب کے قارئین کو پچے کچ کستی قیت پراد بی کتابیں فراہم کی جائیں۔

سعیدنہایت وجیہہ نوجوان ہے۔ حسن نظرکے ساتھ خوبصورتی کو پر کھنے کااعلیٰ ذوق رکھتا ہے۔ پہلے اس کی شادی اپنی کزن سے ہوئی مگر برقشمتی سے بیشادی کامیاب نہ ہوسکی۔ دوسری شادی کے لئے میں نے بھی تھوڑی ہی تگ ود وکی تھی ۔ملتان کی ایک قبیلی کی لڑی تھی ۔سعید کی طرح وہ لوگ سرائیکی بھی تھے اور اعوان بھی۔لڑکی اچھی تھی اور پڑھی لکھی تھی۔ میں اسے ذاتی طور برجانتاتھا، تکھٹر بچی تھی لیکن فرقہ کا اختلاف تھا۔ سعید نے کاغذی کاروائی کے طور برفرقہ کی تبریلی کے لئے بھی رضامندی ظاہر کردی لیکن جب اسے معلوم ہوا کہاڑی میں قدرتی طویرایک معمولی سائقص ہے تواس نے میرے یاؤں پکڑ گئے۔ میں نے کہا: قدرت کی طرف سے ملے ہوئے کسی عیب براعتراض کرناظلم ہے۔سعید نے اپنے دونوں کان پکڑ کرکہا خدا کی قتم میں اس کے عیب براعتراض نہیں کررہا۔ میں نے کہا پھرشادی کرلو۔ ثواب ہوگا۔ سعیدنے کہا میں توویسے

ہی بڑا گنہگارآ دمی ہول لیکن اس نیکی کے لئے مجھے مجبور نہ کریں۔ میں نے سوحیا شاید فرقہ کی تبدیلی سے گھبرار ہاہے کین سعید کہنے لگابے شک مجھے سکھ بنوالیں مگراس ثواب سے مجھے بیالیں۔ آخر مجھے اس کی حالتِ زار برترس آگیا اور لڑکی والوں کو بہانہ بنا کر جواب دے دیا۔ بعد میں سعید نے اینے واقف کاروں میں ایک اچھی لڑکی شازیہ سے شادی کرلی۔اب دونوں بیوی اینے بچوں سمیت ہنسی خوشی زندگی گزاررہے ہیں۔

سعید نے میرے ساتھ دوست اور بھائی کے دونوں رشتوں کو نبھایا ہے۔اس دوستی کی وجہ سے امی جی اور مبار کہ کا تعلق سعید کی امی ، بہنوں اور شازید بھا بھی سے قائم ہوا۔ اباجی کوسعید نے ہمیشہاینے والد جیسااحترام دیا۔ باباجی سے اس کی گپ شپ زیادہ تھی۔ باباجی کوبھی سعید ہے ایک خاص اُنسیت تھی۔میرے دا داجی اورسعید کے والد خانیور کے ایک ہی قبرستان میں فن ہیں۔میرا خیال ہے کہ سعید سے دوئتی ہمارے بزرگوں کی قبروں سے لے کر ہماری اپنی قبروں تک قائم رہنے والی ہے۔ سعید نے میرے ساتھ بڑی دور تک دوئی نبھائی ہے۔ میں خانپور سے جغرافیائی طور پر جتنا دور ہوتا گیا سعید کی دوستی مزید کی ہوتی گئی۔

> "از دیده دوراز دل دور" والی بات سعید نے عملاً غلط ثابت کردی ہے۔ \*\*\*

#### کامیاب زندگی گزاررہے ہیں۔

آرمی برن ہال پبک سکول ایب آبان کے سامنے ایک پرکشش پیش کش موجود تھی۔ عہدہ ملا۔ جب ریٹائرمنٹ کاوفت قریب آیا،ان کے سامنے ایک پرکشش پیش کش موجود تھی۔ ایک اہم سرکاری ادارہ میں انہیں ڈائر کیٹر بنایا جار ہاتھا۔ انہول نے اس عہدے کواپنی خوش قسمتی تصوّر کیالیکن فیصلہ کرنے سے پہلے ایب آباد کے ایک ملنگ سے مشورہ کرلیا۔ ملنگ نے اپنی تر نگ میں کہددیاادھر جانے کی کوئی ضرور سے نہیں۔ چنانچہ بریگیڈیئر اعجازا کبر نے اتی برئی پیش کش رد کردی۔ پھرانہوں نے آرمی برن ہال سکول سے اپنی ریٹائر منٹ سے ایک سال پہلے اپنا لاتھلی ادارہ بنوالیا۔ پاکستان انٹر بیشنل پبلک سکول ایب آباد کرائے کی عمارت میں قائم کیا گیا۔ اس برس آرمی برن ہال سکول سے مستر دکردہ گئی بچوں کو نئے سکول میں داخلہ ل گیا۔ یوں ناکام بچوں کے مایوس والدین سہارابن گئے۔ اس برس آرمی برن ہال سکول سے مستر دکردہ گئی بچوں کو نئے سکول میں داخلہ ل گیا۔ یوں ناکام بریگیڈ بیٹراعجازا کبر کی زندگی کا یہ نیادور صبر آز مادور تھا۔ دن رات محنت کر کے انہوں نے اپنے تعلیمی بریگیٹ کی کا سالانہ بجٹ درکروٹر رویے سے زیادہ ہوتا ہے۔

بریگیڈئیرصاحب بے حدخوش مزاج اور زندہ دل انسان ہیں۔ طبیعت روانی پر آئی ہوئی ہوتو پھر وہ کہیں اور سناکرے کوئی۔ لیکن افسوس اس خوش مزاج محمد اعجاز اکبر کو'' فوجی آدی'' اور کاروباری مصروفیات دبادیتی ہیں۔ ان کے پاس فی الوقت اتن دولت اورات وسائل ہیں کہ ان کو بے دردی سے نہ لٹا یا جائے تو ان کی آنے والی سات پشتیں آسائش کی زندگی بسر کر عتی ہیں۔ کھر پہنہ ہیں کیوں بیاب آرام نہیں کرتے ۔ انسان دولت اپنے سکھ اور آرام کے لئے کما تا ہے لیکن اگر آرام نہیں کرنا تو پھر اس دولت کا کیا فائدہ۔۔ بھی بھی سوچتا ہوں کہ جس لڑکے نے انتہائی فریت اور افلاس کے سائے میں ابتدائی زندگی گزاری تھی ، حالات کی بے بھی سے نکل آنے کے باوجود حالات کی بے بھی نا ورخد شات کا شکار ہے۔ اسی لڑکے نے شاید ہریگیڈئیر محمد اعجاز اکبر کو

# عاجزی کااعجاز (محرا کبر)

### مرجھا چکے ہیں پھول تری یاد کے مگر محسوس ہورہی ہے عجب تاز گی مجھے

ملات ہوئی گوجرانوالہ کے قریب ایک گاؤں میں ایک لڑکا اپنے غریب ماں باپ کے زیرسایہ بل رہاتھا۔ اس لڑکے کو پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ گاؤں سے کئی میل کے فاصلے پرایک سکول تھا۔ یہ پڑکا ایک سکینٹر بینٹر بائیسکل پر روزانہ اسکول آیا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس کی بائیسکل خراب ہوگئی۔ مرمت کے لئے کل خرچہ دورو پے بنتا تھا۔ دس دن تک پچھرقم پس اندازی گئی اور میدس دن وہ وہ لڑکا گئی میل کا سفر روزانہ بیدل طے کرتار ہا۔ سائیل مرمت کرائی گئی اور مرمت کا کل خرچہ چھوٹی وہ لڑکا گئی میل کا سفر روزانہ بیدل طے کرتار ہا۔ سائیل مرمت کرائی گئی اور مرمت کا کل خرچہ چھوٹی حجووٹی فتطوں کی صورت میں دوماہ میں جا کر ادا ہوا۔ وہ لڑکا بھیا نگ غربت کے دُکھ سہتار ہالیکن اس نے اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھا۔ ایک دن آیا جب اسے فوج میں کمیشن مل گیا۔ کمیشن ملنے پر اسے اتنی خوشی ہوئی کہ بلڈ پریشر خطرناک حد تک بڑھ گیا۔ اگر ایک ذبین فوجی آفیسر نے اسے بروقت سنجال نہ لیا ہوتا تو بیخوثی جان لیوا ثابت ہوتی۔ اس لڑکے کانام اعجازا کبرتھا۔ جواب بریگیڈ میئر حجم اعجاز اکبر کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ان کے نام اعجاز کا مادہ مجمزہ سے بھی۔ ہی مجمزہ سے اس طرح کہ انتہائی عُمرت کی زندگی بسر کرنے والالڑکا اب ایک ماہر تعلیم بھی ہے اور کروڈ پی بھی۔ لیکن ان کے نام اعجاز کا تعلق عاجزی سے بہت گہرا ہے۔ طبیعت ماہر تعلیم بھی ہے اور کروڈ پی بھی۔ لیکن ان کے نام اعجاز کا تعلق عاجزی سے بہت گہرا ہے۔ طبیعت ماہر تعلیم بھی ہے اور کروڈ پی بھی۔ لیکن ان کی ماجزی اور انکسار نے ہی شاید یہ مجمزہ دکھایا ہے کہ وہ اب ایک

ابھی تک کاروباری مصروفیات میں الجھار کھاہے۔

یا کتان انٹرنیشنل پلک سکول اینڈ کالج ایبٹ آباد بلاشبہ ایک معیاری درسگاہ ہے جس کا مقابلہ'' آرمی برن ہال''اور''اے بی ایس' جیسی اعلیٰ درسگا ہوں سے ہے۔عموماً ایبا ہوتا ہے کہ جن طلبه کو مذکوره دونوں درسگاموں میں داخلہ بین مل یا تا انہیں PIPS میں داخلہ مل جاتا ہے۔اس کے باوجودامتحانی نتائج میں مقابلہ ہمیشہ سخت رہتا ہے۔اس کی وجہ پیہے کہ ہریگیڈ ئیرصاحب اساتذہ کا انتخاب کرتے وقت ان کے علمی معیار اور بیشہ ورانہ صلاحیت کو مدّ نظر رکھتے ہیں اور بندے کو پر کھنے میں بہت کم دھو کہ کھاتے ہیں۔PIPS کے نسبتاً کمزورٹیچروں کو برن ہال اورا بے بی ایس میں ملازمت مل حاتی ہے۔ایک ہار تینوں تعلیمی اداروں کے چنداسا تذہ جمع تھے۔گپشپ کے دوران برن ہال کے ایک ٹیچر نے مذاق کرتے ہوئے کہا: جس لڑکے کوہم نکماسمجھ کر داخانہیں دیتے اسے PIPS میں داخلد مل جاتا ہے۔ اس پر PIPS کے ایک ٹیچرنے اس انداز میں جواب دیا آپ کی بات درست ہے لیکن اس میں پیاضا فہ کرلیں کہ جس ٹیچر کو PIPSوالے نا کارہ سمجھ کر نکال دیتے ہیں آ بانہیں ٹیچرر کھ لیتے ہیں۔ یہ ماتیں خوشگوارموڈ میں ہوئی تھیں لیکن اس میں شک نہیں کہ دونوں اداروں کے ٹیچرز کی دونوں باتیں عمومی طور پر درست ہیں۔

بر گیڈیئر صاحب کو ان کی ایک خوبی یا کمزوری کے باعث باسانی دھوکہ د با حاسکتا ہے۔ کسی کی دکھ بھری داستان من کرآ بدیدہ ہوجاتے ہیں۔ایک صاحب نے اس طرح انہیں اپنی دکھ بھری داستان سنائی کہ انٹرویو لینے والا اور دینے والا دونوں زاروقطاررورہے تھے۔ پھران صاحب کوگریڈ اٹھارہ میں ملازمت مل گئی لیکن تین ماہ کےاندران کی داستان کا حجموٹ اور بحثیت ٹیچراصلیت ظاہر ہوگئی چنانچہ انہیں باعزت اور قانونی طریقے سے فارغ کردیا گیا۔۔ ایک اورصاحب جوطالب علم بننے کے لائق بھی نہیں تھے، ٹیچر بن گئے۔ پھرانہوں نے سیاست بازی بھی شروع کردی چنانچہ انہیں بھی قانونی طریقے سے فارغ کردیا گیا۔موصوف سیاسی اثر رسوخ رکھتے تھاس کئے ایسی اونچی سفارش لے آئے کہ بریگیڈئیر صاحب کے لئے انکار کی گنجائش ہی نہیں تھی ۔لیکن وہ ادارے کے طلبہ کوخراب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے

سفارش کرنے والی ہستی سے مود بانہ طور پر گذارش کی کہ میں ان صاحب کو کلاسز تونہیں دے سکتاالبتہ انہیں گھر بیٹھے پوری تنخواہ ماہ بماہ بھجوادیا کروں گا۔اس گذارش کے نتیجہ میں ان کی با آسانی گلوخلاصی ہوگئی۔۔ان واقعات سے بہ بھی شہجھیں کہ ہریگیڈیئرصاحب کسی کارخانہ دار کی طرح اپنے ٹیچیروں کی چھٹی کراتے رہتے ہیں۔اول توایسی مثالیں دوجار ہیں پھران کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر کوئی ٹیچر بڑی کلاسز کوٹھیک طرح سے پڑھانہیں سکتاتو پہلے اسے طریقے سے سمجھاتے ہیں۔طرزعمل میں تبدیلی نہآئے تواسے چھوٹی کلاسیں دے دی جاتی ہیں۔وہ کلاسیں بھی نہ سنجالی جائیں تو پھراس سے بھی چھوٹی کلاسیں دے دی جاتی ہیں۔مقصدیہی ہوتا ہے کہ ممکنہ حدتک کوشش کی جائے کہ کوئی شخص بے روز گارنہ ہونے پائے۔۔ایک ٹیچرایم۔اے اسلامیات تھے۔ اسلامیات پڑھاتے تھے۔ ہوم ورک چیک کئے بغیر دستخط کردیتے تھے۔ امتحانی برجے جانجے بغیر نمبردے دیتے تھے۔ جونیر کیمبرج کے ایک طالب علم نے اسلامیات کے برچہ میں حديث ثريف افضل الذكرلا الهالا الله كاترجمه يول كيا

#### AFZAL SAID THAT LA ILAHA ILLALLAH:

یہ جواب درست سمجھا گیااور پورے نمبرد نے گئے تب اس ٹیچرکو بلا کر ہر بگیڈ ئیر صاحب نے سمجھایا که رزق حلال کر کے کھانا جاہئے ۔ آنکھیں بندکر کے نمبردے دینے سے تعلیمی معیار بہتر نہیں ہوجائے گا۔حالانکہا بسےٹیجیرکوکھڑ ہے کھڑے فارغ کیا حاسکتا تھا۔لیکن انہوں نے اصلاح كاموقعهضر ورديابه

جب میں نے اکتوبر 199ء میں PIPS کوجائن کیا، میرا قیام ٹیچرز کے بیچلر ہاسل میں تھا۔ فیملی ہاؤس تو مارچ میں جا کر ملنا تھالیکن دسمبر کے وسط میں مبار کہ اور بچوں کو بھی میں نے بلالیا۔ایک اور دوست کا کمرہ لے لینے سے ہماراا لگ پورش بن گیا تھا۔اس ممارت میں یا نچ اور اسا تذہ بھی مقیم تھے۔فزکس کے ایک استاد دن رات ہیٹر چلاتے تھے۔ جب دسمبر کے مہینے کا بجل کابل آیا تو غیر معمولی حد تک زیادہ تھا۔ مجھے یہ بھی نہیں تھااور فزئس کے انہی استاد صاحب نے استادی دکھائی۔ بریگیڈیئر صاحب سے جاکر کہددیا حیدر قریشی اپنی قیملی کولے آیا ہے اوراسی نے

ہی بجلی کا اتنا استعال کیا ہے۔ اس سلسلہ میں انہوں نے کسی طرح کیئر ٹیکر کو بھی ساتھ ملالیا۔ اگلے روز ہر گیڈ بیر صاحب نے برہمی کے ساتھ مجھے کہا کہ بجلی کے استعال میں پھو احتیاط کریں۔ میں چکرا گیا۔ اس وقت تو پھے نہ کہا۔ گھر آکر تفصیلی خط لکھ کر انہیں بجوادیا۔ اس سے اگلے روز میں بازار کی طرف جارہا تھا، ایک کارمیرے قریب آکررکی، دیکھا تو ہر گیڈ ئیرصاحب سے۔ گاڑی میں بٹھالیا اور کہنے گے: رات گئی بات گئی۔ آپ تو خوانخواہ جذباتی ہوگئے۔ میرے لئے اتنی دلجوئی میں بٹھالیا اور کہنے گے: رات گئی بات گئی۔ آپ تو خوانخواہ جذباتی ہوگئے۔ میرے لئے اتنی دلجوئی کافی تھی۔ فزکس کے ذکورہ استاد چونکہ بجل کے بے مجابا استعال کے عادی سے اس لئے اگلے سال دیمبر میں دسمبر 199ء سے بھی ہزار ڈیڑھ ہزار روپے زیادہ کابل آگیا۔ انفاق سے اب اس ممارت میں صرف تین اسا تذہ ہی مقیم سے چنانچے ہر گیڈ ئیرصاحب نے سٹاف میٹنگ کے دوران بڑے اسے طریقے سے انہیں بجل کی زیادتی سے آگاہ کیا اور وہ صاحب سب کے سامنے زمین میں گڑے جارہے تھے۔

بریگیڈیرصاحب اچھاد بی ذوق کے مالک ہیں۔ جھے انہوں نے گی بارمجت کے ساتھ اورا یک بارڈ انٹ کرداددی۔ میں بھی اپنی کوئی تازہ غزل، افسانہ یا خاکہ انہیں برائے مطالعہ دیتا تو اس کی تعریف کے ساتھ بجو یاتی نوٹ بھی ساتھ بی لکھا آتا۔ ایک بارا یک غزل کے ساتھ ان کی ''جواب آل غزل' موصول ہوئی تو پتہ چلا کہ انہیں شعر کے وزن کا بھی علم ہے۔ افسانہ ''کا کروچ'' پڑھنے کے بعدا یک دفعہ بعض اساتذہ سے کہنے لگے: میں جیران ہوں بیاردو کے ٹیجر ہیں یاسائنس کے۔ ایک بارمیری کلاس میں آئے اور کالج کے طلبہ سے کہنے لگے: آپ لوگوں کی خوش شمتی ہے کہ ایسا۔ ادیب آپ کا استاد ہے۔ ان سے علم حاصل کرنے کے لئے انہیں نچوڑ میں۔ کا جوران گفتگو میں روز لین کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان سے ان کی والدہ کی با تیں ہورہی تھیں۔ دوران گفتگو میں نے انہیں اپنی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان سے ان کی والدہ کی با تیں ہورہی تھیں۔ دوران گفتگو میں پڑھنے کا اشتیاق ظاہر کیا۔ میں نے ''اوراق'' کاوہ شارہ انہیں بھیج دیا جس میں وہ خاکہ پڑھا تھا۔ اگے دن بر گیڈئیرصاحب ملے تو برہمی سے کہنے لگے: بیآ سے نے کیا زیادتی بلکہ جماقت بھی تھا۔ اگے دن بر گیڈئیرصاحب ملے تو برہمی سے کہنے لگے: بیآ سے نے کیا زیادتی بلکہ جماقت

کردی ہے؟۔۔ میں پریشان، یاالہی یہ ماجراکیا ہے۔ پھر کہنے گے مس روز لین کو اپنی والدہ والدہ کی وفات کے بعد دوماہ میں بمشکل ان کی طبیعت سنبھلی تھی کیکن آپ کادیا ہوا خاکہ پڑھ کر انہوں نے روروکر براحال کرلیا ہے۔ میرے لئے انہیں چپ کرانا مسئلہ بن گیا ہے۔ پھر تھوڑ اساڑ کے اور کہنے گے ان کی والدہ تو ابھی فوت ہوئی ہیں، میری مال کوفوت ہوئے مدت گذر پچلی ہے لیکن خاکہ پڑھ کرتو میرے بھی آنسونکل آئے تھے۔ یہ کہتے کہتے ان کی آواز بھرا گئی اوروہ تیزی سے اپنے آفس میں چلے گئے۔ان کی ڈانٹ والی اس دادکو میں آج بھی اسینے سے لگائے ہوئے ہوں۔

بریگیڈ ئیرصاحب اسلام سے گہری وابستگی رکھتے ہیں۔ چونکہ صوفیائے کرام سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں اسی وجہ سے وسیع المشرب اور کشادہ نظر ہیں۔ شروع میں ایک ملنگ کاذکرآیاہے جس نے ہریگیڈئیرصاحب کوڈائریکٹر کی پیش کش قبول کرنے سے روکا تھا۔ بعد میں اس ملنگ کاروکنا بے حدمفید ثابت ہوا۔ چنانچے صوفیاء، فقیروں اورملنگوں سے ان کی عقیدت اور بھی بڑھ گئی۔ا ببٹ آیا د کے مذکورہ ملنگ ایک ننگ دھڑ نگ محذوب ہیں۔ بریگیڈ ئیرصاحب انہیں ۔ جہاں کہیں بھی دیکیے لیں اپنی کارمیں بیٹھنے کی درخواست کر دیتے ہیں۔اکثریوں ہوا کہ ملنگ باباعالم جذب ہے تھم صادر کرتے راولینڈی چلو۔گاڑی حسن ابدال تک پہنچتی توصدا آتی اب مانسمرہ چلو۔ ینانچہ وہیں سے پھر واپس ہوکر مانسمرہ کا سفرشر وع ہوجا تا۔ایک مارتو رات کے دوزج گئے۔اہل خانہ پریشان کہ بریگیڈ ئیرصاحب بتائے بغیر کہاں چلے گئے۔ بعد میں پتہ چلاملنگ بابا کے حکم کی لقبیل ہور ہی تھی ۔ میں نے بھی ایک باران ملنگ بابا کوننگ دھڑ نگ حالت میں بریگیڈ ئیرصاحب کے ساتھان کی کار کی اگلی سیٹ پرتشریف فر مادیکھا ہے۔ان کے بیٹھنے کے انداز سے مجھے ایک ہلکی سی تشویش ضرور ہوئی کہ دوران سفر گیئر تبدیل کرتے ہوئے بریگیڈ ئیرصاحب کا ہاتھ کہیں چوک نہ جائے۔مسائل تصوف سے مجھے بھی تھوڑی بہت رغبت ہے، تاہم میں انسانی لاشعور میں ہزاروں برس برانے کلچرکی کارفر مائی کوبھی تلاش کرتار ہتا ہوں۔ بریگیڈ ئیرصاحب کے ملنگ بابا کو دیکھ کر مجھی مجھی سوچاہوں کہ لنگ بوجائے قدیم تصورنے صورت بدل کر کیسا شاندار روپ

#### اختیارکرلیاہے۔

میرے اور بریگیڈئیرصاحب کے مزاج اور عادات میں بہت ی باتیں مشترک ہیں۔لیکن میرے اور بریگیڈئیرصاحب کے مزاج اور عادات میں بہت ی باتیں مشترک ہیں۔لیکن رہ سے ہم آ ہنگی میرے لئے سودمند ہونے سے زیادہ خطرناک تھی کیونکہ دوشیر ایک کچھار میں نہیں رہ سے ۔حسن کے معاملے میں ہم دونوں کا ذوق بالکل ایک جیسا تھا۔ جیسے چہرے مجھا چھے لگتے ہیں ایک دوجھٹکول کے بعد جب مجھے اس 'دکسنِ توارد'' کا احساس ہوا تو میں نے خود ہی مختاط رو بداختیار کرلیا کہ آخر مجھے نوکری بھی کرناتھی۔

بریگیڈئیرصاحب کی درسگاہ میں ملازمت کا مجھے ایک فائدہ یہ ہوا کہ طاہرا حمد، میجرا ظہم علی، محمد منیر، سید مختار شاہ، سید طیب علی، ارشد عادل اور مرتضی جمال جیسے خوبصورت اور بیارے اساتذہ سے میرا دوستی اور محبت کا تعلق قائم ہوا۔ نیز مولوی محمد یونس، میجر شاہجہاں اور مسٹر ایڈون جیسے میرا دوستی اور کوں کود کیھنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔

پاکستان انٹریشنل پبلکسکول اینڈ کالج ایبٹ آبادایک متحکم تعلیمی ادارہ بن چکاہے۔اس کی شاخیں گرات اور گوجرانولہ میں بھی قائم کردی گئی ہیں۔ بعض عرب ممالک میں پاکستانیوں کے بچوں کو جو تعلیمی مسائل در پیش ہیں ان کے پیش نظر ہر یگیڈ بیڑ صاحب کسی عرب ملک میں بھی PIPS کا سکول شروع کرنے کے آرزومند تھے۔ میں ان کی کامیا بیوں کے لئے دعا گوہوں لیکن میری کا سکول شروع کرنے کے آرزومند تھے۔ میں ان کی کامیا بیوں کے لئے دعا گوہوں لیکن میری دلی خواہش ہے کہ وہ اپنی دفتری مصروفیات کوآدھا کم کر دیں۔ان کی ہیٹی رخسانہ اوردونوں بیٹے ان کے حصے کی ساری ذمہ داریاں سنجا لئے کی اہلیت رکھتے ہیں۔ ویسے جھے علم ہے کہ میری بی خواہش کر بھی پوری نہیں ہونے والی ،ان کے اندر کا فوجی اور لڑکین کا غریب اور مختی اعجاز ، دونوں مل کر انہیں بھی آرام سے بیٹھنے نہیں دیں گے۔

 $^{2}$ 

# میرافیثاغورث (طاہراحمہ)

## خوشی کے کمیح کھو، غمرِ اضطراب کھو نکالو وقت بھی عشق کا حساب کھو

ایب آباد میں ہم دونوں ایک ہی تعلیمی ادارے میں پڑھاتے تھے۔ طاہر کا مضمون ریاضی تھا۔ لا ہر ری میں ایک باراسے چنداد بی کتابیں اشوکراتے اور جمع کراتے دیکھا تو تھوڑی سی حیرت ہوئی۔ استفسار کیا تو پتہ چلاا چھا ادب پڑھنے کا شوق ہے۔ گفتگو کی تو معلوم ہوا آپ کرشن چندرسے لے کر با نوقد سیہ تک اور فیض سے لے کروزیر آغا تک ادبوں پر بھی بات کر سکتے ہیں اور ان کے ادب پر بھی۔ اس وقت تو جھے شدید حیرت ہوئی جب اس جوان نے بتایا کہ وزیر آغا کی فرلوں اور نظموں میں سیاسی اثرات بہت نمایاں ہیں اور ثبوت کے طور پر شعری حوالے بھی دے فرلوں اور نظموں میں سیاسی اثرات بہت نمایاں ہیں اور ثبوت کے طور پر شعری حوالے بھی دے دیئے۔ دوئی کچھ اور بڑھی تو پتہ چلا طاہر کو کلا سیکی اور لوک موسیقی سے گہرا شغف ہے۔ فوٹوگر افی کا شوق ہے، پاک محبت کرنے کا جذبہ ہے۔ ان چیز وں کا کچھ کچھ شوق مجھے بھی ہے اس طرح ہماری دوئی مزید بڑھی۔ ایبٹ آباد کی خوبصورت وادی نے ہم دونوں کو دیوانہ بنار کھا تھا۔ ہم روزانہ کمی سیر کے لئے نکلتے۔ آبادی سے باہر نکل کر مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی۔ بنار کھا تھا۔ ہم روزانہ کمی سیر کے لئے نکلتے۔ آبادی سے باہر نکل کر مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی۔ گفتگو سے تھک جاتے تو شوقیہ گلوکاری شروع کردیے۔ ہماری دوئی اتن گہری ہوتی گئی کہ گفتگو سے تھک جاتے تو شوقیہ گلوکاری شروع کردیے: خدا دوستوں کی ہے جوڑی

سلامت رکھے اور کم ظرفوں کے لئے یہ دوسی حسد کا موجب بن گئی۔ موسیقی ، فوٹو گرافی اور' پاک محبت' کے مشتر کہ شوق ایک طرف تھے تو دوسری طرف الہیات ، ادبیات اور سیاسیات کے موضوعات ہمیں مزید قریب لاتے گئے۔ دوسی کی وجہ یہ ہمیں تھی کہ ہم میں کممل اتفاق رائے پایاجا تا تھا۔ کممل اتفاق رائے ہوتا تو میں یقیناً یہ بھھ لیتا کہ میرا موقف ہی غلط ہے۔ ہم میں وہیروں ڈھیرون ڈھیرا خلاف رائے تھالیکن اس اختلاف رائے میں ایک دوسرے کے موقف کو بھے اور سے تھا نداز ہوتا تھا۔

میں تصوف کے مضمون سے دلچپی رکھتا ہوں۔ طاہر کے نزد کی تصوف کی دوشمیں ہیں۔
ایک وہ جو مایوی کا زائیدہ ہے، دوسراوہ جواپنے دور کی آمریوں کے خلاف کلمبر حق بن کرا جرااور جس نے نہ ہبی رواداری کوفر وغ دیا۔ ادب میں طاہر ترقی پسند مسلک کا حامی ہے۔ فیض کی شاعری کا دیوانہ لیکن وزیر آغا کی جدید شاعری جسی اسے پسند ہے اور اس میں سے ترقی پسند تصورات اس طرح نکال کردکھا تا ہے جیسے رومال میں سے کبوتر نکال کردکھا نے جاتے ہیں۔ احمد ندیم قائمی کے لئے اس کے دل میں ایک نرم گوشہ تھا لیکن جس دن جنگ میگزین میں قائمی صاحب کا وہ ''معرکۃ لئے اس کے دل میں ایک نرم گوشہ تھا لیکن جس دن جنگ میگزین میں قائمی صاحب کا وہ ''معرکۃ الآراء'' انٹریوشائع ہوا۔ جس میں انہوں نے دھمکیاں دیتے ہوئے کہا تھا میرے مداح اسے زیادہ ہیں کہا گرمیں انہیں اشارہ کردوں تو وہ میرے خالفین کے گلڑ کے گلڑ کے کردیں۔ طاہر بجھے ہوئے دل کے ساتھ میرے پاس آیا اور کہنے لگا میں اب تک قائمی صاحب کے تی میں جو کچھ کہتا رہا ہوں اس پرشر مندہ ہوں۔ اس معاطے میں جھے آپ کا موقف اب کا فی درست گنے لگا ہے۔

طاہر نے بی الیس می کرنے کے بعد کچھ عرصہ ایک میڈیکل کمپنی کے نمائندہ کی حیثیت سے کام کیا۔ اچھی خاصی آمدنی تھی لیکن پھراس پرایم الیس می کرنے کی دھن سوار ہوگئی۔ چنا نچہ اس نے ریاضی میں ایم الیس می کرنے کے دھن سوار ہوگئی۔ چنا نچہ اس نے ریاضی میں ایم الیس می کرلیا۔ میرے ایب آباد کو چھوڑ اتو اس کے معاً بعد طاہر نے بھی ایب آباد کو چھوڑ اتو اس کے معاً بعد طاہر نے بھی ایب آباد کو چھوڑ کرلارنس کا لج گھوڑ اگلی مری میں ملازمت کرلی۔ طاہر کی بہت میں چھی عادتوں سے میں بہت تھی آیا ہوا تھا۔ مثلاً کہیں جانا ہے قوطاہر کہتا بس میں یا نچ منٹ میں تیار ہوجا تا ہوں اور پھریہ یا نچ

منٹ آ دھے گھنے سے پہلے کمل نہیں ہوتے تھے۔لباس کے رکھ رکھاؤ کے سلسلے میں جتنامیں غیر ذمہ دار ہوں، طاہرا تنابی نفاست پند ہے۔خط کھنے کے معاملے میں طاہرا نتابا درج کا ست واقع ہوا ہے۔ پہلے تو خط بی نہیں کھ پاتا۔اگر غلطی سے بھی کوئی خط کھ لیولیا تو کم از کم ایک ہفتہ کے بعد جاکراسے پوسٹ کر پاتا۔خدا کا شکر ہے کہ میرے ملک چھوڑ نے کے نتیجہ میں طاہر کی کا ہلی کسی حد تک ختم ہور ہی ہے۔میر نے خطوط کے بروقت جواب دے کر طاہر نے مجھے حیران کردیا ہے۔ اللہ کرے میر کی بیچرت قائم رہے۔

ہمارے تعلیمی ادارے یا کستان انٹرنیشنل پبلک سکول اینڈ کالج ایبٹ آباد کی نئی عمارت کے سنگ بنیاد کی تقریب تھی۔ ہریگیڈئیر صاحب نے اپنے مرشدکو مدعوکیا ہوا تھا۔ انہوں نے مختصر ساخطاب فرمایا اور بتایا کہ وہ چودہ سال پورپ میں گذار کرآئے ہیں۔ وہاں کی زندگی ایک سراب ہے۔ بعد میں طاہر کہنے لگا مجھے دس سال پورپ میں گزار نے کا موقعہل جائے تو میں بعد میں پیر صاحب سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ مغربی زندگی کی مذمت کروں گالیکن پہلے اسے چکھنے کا موقعہ تو ملے۔اس تقریب میں نمازعصر بھی ادا کی گئی۔ بعد میں میجراظہر کہنے لگے۔ہم نے تومحض بریکیڈئیرصاحب کی وجہ سے یہاں نماز بڑھی ہے۔ کیا مجبوراً بڑھی گئی نماز کا ثواب ملے گا؟ میں نے کہا جونماز آیا بی مرضی سے بڑھتے ہیں کیااس کا ثواب ملے گا؟۔۔میری بات پر میجراظہر اور طاہر نے بھر پور قیقے لگائے۔ طاہر نے تو اتنی بارداددی کہ مجھے وضاحت کرنایر ی کہ حضرت رابعہ بھریؒ، دعا فرمایا کرتی تھیں: اے خداا گرمیں اس لالچ کی وجہ سے تیری عبادت کرتی ہوں کہ تو مجھے جنت میں داخل کرے تو مجھے ہرگز جنت میں داخل نہ کرنا۔اور اگر میں اس خوف سے تیری عبادت کرتی ہوں کہ کہیں تو مجھے جہنم میں نہ ڈال دیتو مجھے ضرور جہنم میں ڈالنالیکن اگر میں تیری عبادت تیری محبت میں کرتی ہوں تو پھر تو مجھ سے جو جا ہے سلوک کر۔ میں خوش ہوں۔۔ یہ بات بتا کرمیں نے کہا کہ عبادت تو ثواب اور عذاب کی مقصدیت سے بالاتر ہوتی ہے۔ سچی عبادت ا پناا جرآب ہوتی ہے۔میری بات سن کرطا ہر کے چبرے پر مسکرا ہٹ پھیل گئی اور کہنے لگا اب آپ بالواسط طور يراينااد في موقف بيان كرنے لكے ميں ميں نے كہاجي ہاں سيااد بھى تجى عبادت

کی طرح اپناا جرآپ ہوتا ہے۔

کالج کی ایک اور دعائی تقریب میں بھی مذکورہ پیرصاحب آئے ہوئے تھے۔ درود شریف کی فضیلت پرانہوں نے بڑاعمہ کی گیردیا۔ دوران تقریرانہوں نے فرمایا کہ مسلمان کو درود شریف پڑھنے کا اجرد نیامیں ملے نہ ملے آخرت میں ضرور ماتا ہے لیکن اگر کوئی کا فرجی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج تواسے آخرت میں تو نہیں لیکن اسی دنیامیں ہی اس کا اجرال جاتا ہے۔ تقریب کے بعد جب لڈوتھیم ہونے لگے تو طاہر آہتہ سے مجھے کہنے لگازیادہ سے زیادہ لڈو لے لیس چونکہ ہمیں درود شریف پڑھنے کا جواجر ملنا ہے اسی دنیامیں ملنا ہے۔ طاہر کا جملہ سنتے ہی فارس کا ایک شعر بادآ گیا:

### کافر عشقم مسلمانی مرا درکار نیست هررگ من تاریشته حاجب زقارنیست

امام غزالی کی طرح طاہر نے بھی کوچہ الحاد کی سیر کی ہے۔ مذہب کے نام لیواؤں کی نفرت انگیز اور انسانیت سوز حرکات نے اسے مذہب سے بدخن کردیا تھا۔ پھر پرویز صاحب کا مطالعہ کرنے سے اسے دوبارہ دین سے رغبت ہوئی۔خودسیدھاسا دہ مسلمان ہے لیکن پرویز صاحب کی دی خدمات کا مداح ہے۔ عالمی سطح پر مسلمانوں کی حالت زار پر میں نے اسے کڑھتے دیکھا ہے۔ ایک بار کہنے لگا مسلمانوں کے تنزل کا سبب ان کی فرقہ پرتی اورخوش عقیدگی ہے۔ ہلاکو خال کے بغداد پر حملہ کے وقت بڑے برٹے علاءان ایمان افر وزموضوعات پر مناظرہ بازی میں مشغول سے کہ سوئی کے ناکے میں سے ستر ہزار فرشتے بیک وقت گزر سکتے ہیں یانہیں؟ اور حضرت آدم کی ناف تھی یانہیں تھی؟۔۔ ایک طرف سے مناظرہ بازی تھی، دوسری طرف سے خوش عقیدگی کہ خلیفہ کوخدا نے بنایا ہے کوئی اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ چنانچہ جب ہلاکو خال نے پورے بغداد کی این سے رول کے دوڑا دوڑا کر اسے ہلاک کرایا۔ طاہر کا خیال ہے کہ جب تک مسلمان اینٹ سے دول سے قرآن پر عمل پیرانہیں ہوتے ان کے اچھے دن نہیں آسکتے قرآن پر عمل متحد ہوکر سے دل سے قرآن پر عمل پیرانہیں ہوتے ان کے اچھے دن نہیں آسکتے قرآن پر عمل

کرنے کے لئے ان تمام روایات کوچھوڑ نا ہوگا جن کی وجہ سے مسلمان گروہ درگروہ ہوتے چلے گئے اور ہوتے چلے جارہے ہیں۔

طاہر نے سبط حسن کی کتابیں پڑھ رکھی تھیں۔ میں نے اسے 'مزید گراؤ' کرنے کے لئے سید علی عباس جلالپوری کی کتابیں پڑھنے کی راہ پر لگا دیا۔ سید صاحب کو پڑھتے ہوئے اسے فلاسفروں کو پڑھنے کا شوق چرایا۔ طاہر نے اپنے شوق سے جھے آگاہ کرتے ہوئے یہ شکایت کی کہ یونانی فلاسفر خاصے مشکل ہیں۔ ان کی با تیں سمجھ میں نہیں آئیں۔ میں نے علیگڑھ کے مشہور اسٹائل میں کہا:

کہا ہم فلسفہ پڑھ لیں کہاتم فلسفہ پڑھ لو کہا بونان کا ڈرہے کہا یونان تو ہوگا

طاہر دیرتک اس '' تک بندی'' کا لطف لیتار ہا پھر کہنے لگا یونان تو ہمارے ہر شعبۂ علم پر چھایا ہوا ہے۔اس سے نجات ممکن نہیں۔

اپنے بھائی سے اسے محبت ہے۔ بہنوں سے بے حد محبت ہے۔ بھانجوں سے دوسی ہے۔

حجیتج سے یاری ہے (اوراب تو شادی شدہ بھی ہوگیا ہے ) کین والداور والدہ کے معاملے میں بے حد جذباتی ہے۔ ایک باراطلاع ملی کہ والدہ کو سر پر چوٹ گلی ہے۔ طاہر فوراً سر گودھاجانے کے لئے تیار ہوگیا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ پہلے فون پر معلوم کر لوپھر جیسے جی چاہے کرنا۔ طاہر نے فون کیا تو دوسری طرف سے والدہ نے ہی فون اٹھایا اور طاہر کو اپنی خیریت بتائی آسلی دی۔ اس وقت مجھے ایسے لگا جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ مال کے سینے سے چمٹا ہوااس کا سارا درد اپنے سینے میں اتار رہا ہو۔ طاہر کی حالت ایسی جذباتی ہور ہی تھی کہ فون پر بات ہوجانے کے بعد ہم دونوں دیر تک خاموش رہے۔

اُس جذباتی حالت کے حوالے سے توہم آج تک خاموش ہیں۔

# پرانے ادبی دوست (خان یورکے احباب)

### شہر کی گلیوں نے چومے تھے قدم روروکر جب ترے شہرسے، میشہر بدرآئے تھے

چھوٹی موٹی علی ہو تو ہوتین سال پہلے سے جاری تھی لیکن میں نے با قاعدہ طور پر شاعری کا آغازا کہ اء میں کیا۔اس شوق کو چھپاچھپا کررکھا۔ کسی ہفت روزہ کوغزل بھیج دی۔ حجیب گئی تو کئی دن تک خوثی کے نشے میں رہا، مگر کسی محفل میں کلام سنا نے کا مجھے کوئی تجربہ نہ تھا۔ جمیل محسن اسکول کے زمانے کا میرادوست تھا۔ ۱۹۷۳ء کا کوئی دن تھا۔ جمیل محسن میرے پاس آیااور کہنے لگا کہ ہم نے ایک ادبی انجمن' ہزم فرید' قائم کی ہے۔ آج شام کواس کے زیرا ہمام ایک شعری نشست ہورہی ہے آپ بھی اس میں شرکت کریں۔ میں نے جمیل سے صاف صاف ایک شعری نشست ہورہی ہے آپ بھی اس میں شرکت کریں۔ میں نے جمیل سے صاف صاف کہد دیا کہ مجھے مشاعرے پڑھنے کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔اگر اپنے ساتھ لے جاؤگے تو جائے کی ہمت کرلوں گا چہانچ وقت مقررہ پر جمیل مجھے لینے آگیا۔خانیور کے جیٹھ بھٹے بازار میں ایک بڑی سی دوکان کے اندر فرشی نشست تھی۔ ہیں کے لگ بھگ حاضرین موجود تھے۔ بڑے احترام کے ساتھ میر ااستقبال کیا گیا۔مشاعرہ شروع ہوا۔ جب مجھے کلام سنانے کی دعوت دی گئی مجھ پر شدید ساتھ میر ااستقبال کیا گیا۔مشاعرہ شروع ہوا۔ جب مجھے کلام سنانے کی دعوت دی گئی مجھ پر شدید

کیسے کممل کی اتنایا دہے کہ غزل ختم ہونے پر دوکان داد سے گونج رہی تھی اور میں پینیے سے تربتر تھا۔ بیر بزم فرید میں میری پہلی آ مذتھی۔ بیر بزم ریاست بہاولپور کی عظیم رحانی شخصیت اور سرائیکی شاعری کی عظیم ہستی حضرت خواجہ غلام فریدر حمۃ اللّٰہ علیہ کے نامِ نامی اسمِ گرامی سے منسوب تھی۔

ا گلے ہفتے بزم کا انتظامی اجلاس تھا۔اس میں مجھے جائنٹ سکریٹری کا عہدہ دیا گیا جسے میں نے اپنے لئے اعزاز سیجھتے ہوئے قبول کرلیا۔ جزل سکریٹری جمیل محسن تھااور بزم کے صدر ملک غلام رسول سندر تھے۔مزیدا گلے دوہفتوں تک جمیل محسن نے جنزل سکریٹری کا عہدہ مجھے سونپ دیااورخودمجلس عامله کی رکنیت پرقناعت کرلی۔ بحثیت جزل سکریٹری میں نے بزم فرید کی پریس ر پورٹنگ پرخاص توجیدی ۔اس سلسلہ میں بہاولپور کے مفت روزہ'' مدینہ'' کے ایڈیٹر علامہ منظوراحمہ رحت کی خصوصی توجه، محبت اور حوصله افزائی کا اعتراف نه کروں تو احسان فراموثی ہوگی۔ بیدوہ دورتهاجب میں ابھی قلم کیڑنا سیھ رہا تھا۔علامہ منظورا حمد رحمت نے مفت روزہ'' مدینہ' میں نہ صرف بزم فرید کی ادبی ریورٹیں شائع کیس بلکہ مجھے مختلف ادبی اور ساجی موضوعات پر لکھنے کی تحریک کر کے نثر نگاری کی طرف راغب کیا۔ میری ابتدائی دور کی ڈھیروں ڈھیرغزلیں''مدینہ' میں چھپتی ر ہیں۔اگر چہاب وہ غزلیں میرے کسی مجموعے میں شامل نہیں ہیں کین آج میں جتنا بھی حجمو ٹاموٹا ا دیب ہوں اس میں ہفت روز ہ مدینہ بہاولپور کی حوصلہ افزائی اور علامہ منظوراحمد رحمت کی محبت کا بہت حصہ ہے۔۔ بزم فرید خانپور کے بیشتر شعراء واجبی سی تعلیم کے حامل تھے۔ ملک غلام رسول سندر، امیر بخش حاذق، باباعلی بخش سیف فریدی، عبدالرحیم خوشدل، عبدالرشید گابله - به پلوگ سرائیکی کے شاعر تھے۔رئیس گل دل سرائیکی اورار دو دونوں میں شاعری کرتا تھاجمیل محسن اور رشید ایازصرفار دوغزلیں سناتے تھے۔

ندکورہ بالا دوستوں نے ساجی لحاظ سے معزز شاعروں کی ادبی انجمن کوچھوڑ کراپی الگ برم سجائی تھی۔حاذق، باباسیف اور گاہلہ تینوں مکانات کی تغییر کا کام کرتے تھے۔خوشدل کی اپنے تیار کردہ جوتوں کی دکان تھی۔ رئیس گل دل ریڈیومکینک کا کام کرتا تھا۔ جمیل غالبًا اسکول ٹیچر ہو چکا تھا اور رشید ایاز کالج میں زیر تعلیم تھا۔ جمیل محسن کے والدعبدالرحمٰن آزاد خانپور کے مشہور

شاعرتھے،اس کے دا دامحسن بریلوی بھی اپنے زمانے میں ریختی ،تصیدے اور مثنویاں لکھ کیکے تھے والد کی وفات کے بعد جمیل محسن نے والد کے کلام پر ہاتھ صاف کرنا شروع کردیا۔رشیدایاز اس کا گہرادوست تھااس لئے اسے غزل مہیا کرنا بھی جمیل کا فرض تھا۔ ایک دفعہ دونوں نے آزاد صاحب کی بیاض سے اپنی پیند کی غزلیں نکالیں۔مقطع میں اپنے اپنے خلص فٹ کئے اور مشاعرے کے لئے روانہ ہو گئے ۔رہتے میں کہیں رشیدایا زکوخیال آیا کہ جمیل کی غزل زیادہ اچھی ہےاس نے ضد کی کہ جمیل اس سے غزل تبدیل کرلے چنانچہ غزلوں کا تبادلہ ہو گیااور مشاعرہ میں سے تماشا ہوا کہ جمیل محسن اپنی غزل کامقطع ایاز تخلص کے ساتھ سنا گیااور رشید ایاز اپنی غزل کامقطع ''جمیل'' مخلص کے ساتھ پیش کر گیا۔ ایک اور مشاعرہ میں جمیل نے غزل کا مطلع ہی 'عرض' کیاتھا کہ حاضرین میں سے ایک صاحب نے کہا کہ اس غزل کے اگلے دوشعرمیں سنا تاہوں۔ان صاحب سے دوشعر سن لینے کے باوجود جمیل محسن نے پورے اعتاد کے ساتھ غزل سائی ۔غزل کے اختتام پراسی معترض نے کھڑ ہے ہوکر اعلان کیا کہ بہغز ل تو آزادصا حب مرحوم کی ہے۔اس پرجمیل نے بڑی جراُت ہے کہا کہ میں اپنے باپ کا جائز وارث ہوں اور پھروہاں سے کھیک گیا۔ کچھ میرے سمجھانے بچھانے براور کچھ''نجمن انسدادِ شعراء خانپور'' کی تگ ودو کے تیجہ میں آخر کارجمیل نے شاعر کی حثیت سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا۔ شاعر بننے کے شوق یے قطع نظرجمیل محسن ذاتی طور پرایک بہت احیاد وست تھا۔اس میں صرف ایک خرابی تھی کہ سلسل ملتار ہتااور پھریکا یک لمبے وقفے کے ساتھ غائب ہوجا تا۔ وقفے کے بعد پھرملتا تو سارے دنوں کی غیر حاضری کی کسرنکال دیتا جمیل کے ذریعے مجھے کئی انٹ شنٹ قتم کے لوگوں سے ملنابڑالیکن اس کے ذریعے بزم فریداور سعید شاب سے تعارف میری زندگی کے اہم موڑ ثابت

امیر بخش حاذق مستری کا کام کرتے تھے۔نفیس شخصیت کے مالک، انہیں دیکھ کرمغل شنرادوں کا حلیہ ذہن میں آتا شخصیت میں الی نفاست جونسوانیت کی حدوں کو ہلکا ساچھورہی ہو۔ بزم کے سرائیکی شعراء میں حاذق میرے سب سے زیادہ قریبی دوست تھے۔ بزم میں جب بھی

کوئی اختلاف ہوا، حاذ ق نے ہمیشہ میرے موقف کی حمایت کی۔ سرائیکی میں کافی اورغزل کہتے تھے۔شعر کہنے کاسلیقہ تھا۔ بزم کے بعد بھی میری ان سے دوئی قائم رہی۔۔عبدالرحیم خوشدل اور عبدالرشيد گاہلہ گزارے لائق شاعر تھے۔ باباعلی بخش سیف فریدی پہلے کریانے کی چھوٹی سی ووکان چلاتے تھے۔ان کی دوکان ہمارے باباجی کی دوکان سے ملحق تھی۔ جب ہم ابھی رحیم یار خال میں رہتے تھے، بجین کاز مانہ تھا، تب باباجی سے ملنے کے لئے خانپورآتے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے میں باباسیف فریدی کی دوکان سے ڈرکو، چنے اور کھانے وغیرہ خرید کر کھایا کرتا تھا۔ بزم فرید کے زمانے تک باباسیف نےمستری کا کام شروع کردیا تھا۔بس بے چارے گزارہ کرتے تھے۔ان کے بارے میں ایک روایت بزم کے دوستوں سے سننے میں آئی۔آپ دیوار تعمیر کرتے تو دائیں بائیں ٹانگیں لٹکا کر، دیوار پر بیٹھ کراُساری کرتے۔ساتھ ساتھ پیچھےسرکتے جاتے۔ دیوار آدهی سے زیادہ بن چکی تھی۔مزدوری کاوقت ختم ہوا تو باباسیف نے دیوار پر بیٹھ بیٹھ دیہاڑی وصول کی پھر نیچے چھلانگ لگائی۔ باباسیف مشرقی جانب زمین پراتر بے تو دیواراسی وقت مغربی جانب زمیں بوس ہوگئی۔ مالک مکان نے کہامستری جی بیکیاہوا؟ باباسیف نے کہا اللہ کی مرضى!انسان بھی مرجاتے ہیں بیتو پھر دیوارہے۔لیکن رفتہ رفتہ باباسیف اینے کام میں تجربہ کارہوتے گئے۔ان کی شاعری داخلی سے زیادہ خارجی موسیقی سے لبریز ہوتی تھی۔کلام سانے سے پہلے اس کی دھن بتاتے مثلاً میکلام بطرز''اک پردلیی میرادل لے گیا'' پیش ہے۔اور پھراسی گیت کی طرزیرا پنا کلام پیش کرتے۔افسوس کہ باباسیف وفات یا بیکے ہیں۔رئیس گل دل میں شعر کہنے کی عمدہ صلاحیت تھی۔میری خواہش تھی کہوہ ادبی جرائد کا مطالعہ کرے تا کہ شاعری کی تازہ صورتحال سے باخبر ہو سکے لیکن یہ نہیں کیوں وہ نے ادب کی بات سننا بھی پیند نہ کرتا تھا۔افسو س کہاس جوان رعنا کواس کے بےرحم سسرنے قل کر دیا۔

بزم فرید کے روح روال ملک غلام رسول سندر تھے۔آپ سرائیکی کے بہت اچھے شاعر تھے۔سرم فرید کے روح روال ملک غلام رسول سندر تھے۔ مصدرایوب کے زمانے میں بی ڈی ممبر کا الیکش جیتے تو محلے میں ممبر صاحب کے نام سے مشہور ہوگئے۔غالبًا بچین میں انہیں پیار سے لالو کہتے تھے۔ چنانچہ ان کے بے تکلف دوست انہیں

لالوقصاب بھی کہتے ۔ پہلوانی کاشوق بھی یوراکرتے رہے۔ایک بارآپ نے پنسار کی دوکان کھول لی۔ایک باردیکھا تو ان کی دوکان پرڈ اکٹر ملک غلام رسول سندر کا بہت بڑا بورڈ لگا ہوا تھا۔ پنساری سے ڈاکٹری تک کےسفر پر جیرت ہوئی۔ بھید کھلا کہ ملک صاحب نے'' گھر بیٹھے ڈاکٹر بنے ''والوں کا ہومیو پیتھک کورس کر کے بہ ڈاکٹری شرع کی ہے۔ ڈاکٹری شروع کئے چند دن گزرے تھے، محلے کا ایک مریض آیا۔ملک صاحب نے احوال یوچھ کرکوئی مرکب بڑیا بنادی اور مریض کو ہدایت کی کہ گھر جا کر بیر پڑیا کھالینا۔ مریض نے کہا کہ گھر کی کیا ضرورت ہے یہیں کھالیتا ہوں۔ یہ کہہ کروہ پڑیا کھولنے لگا۔ ملک صاحب نے اصرار کیا کہ بڑیا گھر جا کر ہی کھانا لیکن مریض بڑیا کھول چکاتھا، اس نے اللہ کا نام لیا اور بڑیا بھا نک لی۔ یکا بیک نجانے کیا ہوا۔ مریض پہلے تو جھومنے لگا اور پھرلہرا کرزمین پر آ رہا۔ مریض بے ہوش ہو چکا تھا اور ملک صاحب اس کے پیروں کے تلوے ل رہے تھے۔ جب مریض نے ہلکی ہی ڈکار لی تو ملک صاحب قریبی ہوٹل کی طرف بھا گے۔وہاں ہے آ دھ کلوگرم دودھ پیالے میں لیا اور آ کرم یض کو ملانے لگے۔مریض نے دودھ پی کر کپڑے جھاڑے اورلڑ کھڑاتے ہوئے گھر کی راہ لی۔غالبّاس کے بعد ملک صاحب نے حساب کیا ہوگا کہ اس ڈاکٹری میں آمدن توہے ہی نہیں بس خرچ ہی خرچ ہے۔ چنانچہ چنددن بعد جب جیٹھ بھٹہ بازار سے گزرہوا تو دیکھا کہ ڈاکٹری والا بورڈ اتر چکا ہے اورملک صاحب نے کبوتر خانہ کھول لیاہے۔

بیسارے دوست میری کلاس سے تعلق رکھتے تھے۔ان کا یہی بڑا کریڈٹ تھا کہ واجبی تعلیم ہونے کے باوجودادب سے مخلصا نہ طور پر وابستہ تھے۔ان میں جتنی ادبی صلاحیت تھی اسے بروئے کارلائے اوراپنی استطاعت سے بڑھ کر بزمِ فرید کی خدمت کی۔ ملک غلام رسول سندر کی دوکان ہی بزم کا وفتر تھا۔ بزم کی مخلیس اپنے عروج پرتھیں جب ملک صاحب کی دوکان کے سامنے ایک لڑے خلیل قیصر نے دوکان کھولی۔ بیلڑ کا ایک دن بزم فرید کے اجلاس میں چلاآ یا اور کہنے لگا میں بھی شاعر ہوں۔امیر بخش حاذق نے پوچھاا گرآپ شاعر ہیں تو آپ کا تحلص کیا ہے؟خلیل قیصر نے فکر مندی سے کہا تخلص تو ابھی نہیں سوچا۔ ملک صاحب کہنے گے آپ فکر نہ

کریں ہم خود تخلص تجویز کئے لیتے ہیں۔ پھر ملک صاحب، حاذق اور جمیل محن نے ل کراس کا تخلص چا ند تجویز کیا چونکہ خلیل قیصر کی رنگت گہری سیاہ تھی اس لئے دوستوں نے تو مذاق کیا تھا لیکن خلیل قیصر کئی جی چا ند بن گیا۔ اب سنا ہے اس نے چا ند تخلص ترک کردیا ہے۔ اے کے ماجد چھٹی جماعت سے میرا کلاس فیلو تھا۔ جب بھی خانپور کی ادبی فضا میں مجھے بالکل تنہا کردیئے کی سازش کی گئی تب اے کے ماجد لاز ما میرے ساتھ ہوا۔ خانپور کی ادبی دنیا میں پاؤں جمانے کے لئے کی گئی تب اے کے ماجد اور جمیل محن نے میری خاصی مدد کی۔ سعید شباب کی دوستی ایک الگہ مضمون کی مشقاضی ہے۔ ایک اور دوست ارشد خالد قدرے تا خیر سے ملا۔ اس نے خانپور سے رسالہ عکاس جاری کیا۔ یہ رسالہ اردو اور سرائیکی دونوں زبانوں میں ادبی تحریر بیں چھا پا تھا۔ رسالے کا مواد معیاری اور ہنگامہ خیز ہوتا تھا۔ یہ پر چہ تھوڑے عرصہ کے لئے نکلالیکن خانپور کی ادبی فضا پر اس کا مجیاری اور ہنگامہ خیز ہوتا تھا۔ یہ پر چہ تھوڑے عرصہ کے لئے نکلالیکن خانپور کی ادبی فضا پر اس کا گہرافتش ابھی تک موجود ہوگا۔ ارشد خالد دیہاتی مزاج کا یار باش آدمی تھا۔ بینک آفیسر ہونے گیا وجود اس کی شخصیت میں سادگی تھی سنا ہے ہمارایار مزید تی تی گرائیں کا جود اس کی شخصیت میں سادگی تھی سنا ہے ہمارایار مزید تی تی گرائیں کے باوجود اس کی شخصیت میں سادگی تھی سنا ہے ہمارایار مزید تی تی گرائیں ہے۔

برم فریدی سرگرمیول کے اثرات ایسے تھے کہ جوشعراء ساجی لحاظ سے ''معزز''ہونے کے باعث برم فرید کے غریب شاعروں کوساتھ بھانا پہند نہیں کرتے تھے پھر برم فرید کی تقریبات میں شرکت کے لئے خود چل کرآنے گے۔ ان شعراء میں پروفیسر زروش ترابی، آسی خانپوری، رانا میں شرکت کے لئے خود چل کرآنے گے۔ ان شعراء میں پروفیسر نردوش ترابی، آسی خانپوری، رانا میٹیالوی اور حفیظ شاہد خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ حفیظ شاہد سے مسلسل ملاقاتیں ہوئیں تو پہتہ چلا کہ ان کا مزاج اپنے حلقہ احباب سے میسر مختلف ہے۔ پُر خلوص، بے لوث، مجبی اور دوشی نبھانے والے۔ ''معزز شعراء'' کی انجمن میں ان کی شمولیت کا اصل سبب صرف آسی خانپوری اور نردوش ترابی سے دوشی نبھانا تھا، یہ الگ بات کہ خود ان دوستوں نے بعد میں حفیظ شاہد نے دوشی اور کئی ناقدری کی۔ جب میر بے خلاف بے جا طور پر''متحدہ محاذ'' بنایا گیا تب حفیظ شاہد نے دوشی اور اصول ساتھ ساتھ نبھائے۔ دوسی نبھانے کے لئے وہ دوستوں کے میپ میں شامل رہے لیکن اس کیمپ میں میں ہمیشہ آواز بلند کرتے رہے۔ دراصل انہوں نے اصل شرارتی کو جان لیا تھا۔ اپنے دوستوں کو بار بار سمجھاتے کہ اس شرارتی کی سازش کا شکار نہ بنو۔ بائیکاٹ کر کے کسی لیا تھا۔ اپنے دوستوں کو بار بار سمجھاتے کہ اس شرارتی کی سازش کا شکار نہ بنو۔ بائیکاٹ کر کے کسی لیا تھا۔ اپنے دوستوں کو بار بار سمجھاتے کہ اس شرارتی کی سازش کا شکار نہ بنو۔ بائیکاٹ کر کے کسی

ادیب کی صلاحیتوں کوختم نہیں کیا جاسکتا۔ انہیں دنوں میں جب بھی میں نے کوئی چھوٹا موٹا فنکشن ترتیب دیا حفیظ شاہد نے اس میں ضرور شرکت کی ۔ شرکت سے پہلے اپنے دوستوں کو بتا کرآتے کہ میں حیدر کے فنکشن میں شرکت کرنے جارہا ہوں۔

آسی خانپوری اردواور پنجابی کے خوبصورت شاعر ہیں۔ایڈووکیٹ بھی اور زمینداربھی۔زودرنج بہت تھے۔ذراذراس بات پر ناراض ہونے لگتے۔انہوں نے پہلے نردوش ترابی کے مشوروں پڑمل کیا پھر صفدرصدیق رضی پرانحصار کیا۔ نتیجہ صاف ظاہر ہے۔اگرانہوں نے حفیظ شاہد کے طرز زندگی سے استفادہ کیا ہوتا تو شایداب بہتر یوزیشن میں ہوتے۔

خورشیداحمر ٹی ڈائجسٹوں میں کہانیاں لکھتے ہیں۔ میں نے ان کی صلاحیتوں کود کھتے ہوئے انہیں ادب کی طرف راغب کیا۔ ٹی نے ادبی دنیا کے طور طریقے دیجے، سمجھے اور پہلاحملہ مجھی پر کردیا (تفصیل کھتے ہوئے خود مجھے شرم آتی ہے ) پھرکوئی بھی ان کی ذرسے نہ بچا۔ اپنے والد کو بھی کئی نے نہیں بخشا، ٹی میں اچھا افسانہ نگار بننے کی صلاحیت تھی لیکن اپنے بعض نفسیاتی مسائل کے باعث ٹی کی صلاحیت تھی لیکن اپنے بعض نفسیاتی مسائل کے باعث ٹی کی صلاحیت تھی خور کو نظر انداز کر کے اس کے ساتھ الیا میں حفیظ شاہد جیسے مزاج کا مالک ہوتا تو شاید ٹی کی زیاد تیوں کو نظر انداز کر کے اس کے ساتھ الیا سلوک کرتا جس سے اس کی اندرونی اذبیوں کا ازالہ ہوتا اوروہ ایک اچھا افسانہ نگار بن پاتا۔ اس کے باوجود ٹی نے بلاشہائی استطاعت کے مطابق گی ایجھے افسانے لکھے۔

صفدرصدیق رضی سے جب دوئتی ہوئی تو چند دنوں میں ہی برسوں کے یارانے جیسی کیفیت ہوگئی۔رضی کی ایک غزل چیپی اس کا ایک شعرتھا:

> لذتیں فن کر گیا کو ئی روح میں جسم کی دراڑوں سے

میں نے جب'' جسم کی دراڑوں'' کی نشاندہی کی تو رضی نے زور دار تھقیے کے ساتھ کہا'' مارے گئے''۔

میں نے فوراً کہا مار نے ہیں گئے ، پکڑے گئے۔

اس سے ہماری بے تکلفی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ آسی خانپوری اور نردوش ترابی کی مجھ سے ناراضگی کی اصل وجہ پتھی کہ میں ان سے زیادہ رضی کا دوست ہوں لیکن افسوس رضی نے ایک حقیر سے مفاد کی خاطر نہ صرف دوسی ختم کی بلکہ ایسا انداز اختیار کیا کہ میں حیران رہ گیا۔ میرے خلاف جو کچھ کیا گیا اور جس طرح کیا گیا اس کے لئے ایک الگ مضمون درکار ہے۔ رضی سے دوسی گہری تھی شایداسی لئے اس کے غلط طرز عمل پر شدید دکھ کے باوجود ابھی بھی دل میں کہیں اس کی محبت کی لہر محسوس ہوتی ہے۔

اظہرادیبا چھے شاعر ہیں۔ادب کے دھارے سے کٹے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں ادبی جرائد سے متعارف کرایا۔ان کے ساتھ مل کرایک کتاب'' کرنیں' مرتب کی ایک عرصہ تک ان سے بیار محبت کا سلسلہ رہا۔ ہمارے بیشتر دکھ مشترک تھے اس بنا پر ہماری دوستی ندگی بحرقائم رہنا چاہئے تھی ہماری دوستی کسی ناراضی کے باعث ٹوئی بھی نہیں لیکن قائم بھی نہیں رہی۔ مجھے ابھی تک پیتہ نہیں چل سکا کہ ہمارے درمیان خلا کیسے پیدا ہوا اور پھراس خلامیں اتنا سنا ٹا کہاں سے تک پیتہ نہیں چل سکا کہ ہمارے درمیان خلاکیسے بیدا ہوا اور پھراس خلامیں اتنا سنا ٹا کہاں سے آگیا؟ رضی کی شدید ترین مخالفت کے زمانے میں اظہرادیب کی میرے لئے عبتیں اب بھی میری مادوں میں تروتا زہ ہیں۔

ظفراقبال ما چھے بنک آفیسر تھے۔ادیب نہیں تھے کین ادبی دنیا کے حالات سے خاصے باخبرر ہے تھے۔ جنرل ضیاء کے مارشل لاء کے زمانے میں ہی مواد جمع کرتے رہے تھے اوران کی ہاخبرر ہے تھے۔ جنرل ضیاء کے مارشل لاء اور عدلیہ کے تعلق سے ایک کتاب لکھ لی تھی۔ مکتبہ ہلاکت کے ساتھ ہی انہوں نے مارشل لاء اور عدلیہ کے تعلق سے ایک کتاب لکھ لی تھی۔ مکتبہ دانیال کراچی سے ان کا تحریری معاہدہ بھی ہوگیا تھا۔ شاید کتاب اب تک حجیب چکی ہو کھا خانپور کے ادبی ہنگا موں میں شامل نہیں تھے لیکن پورے ادبی منظر نامہ کے بارے میں ایک نی تھی کی دائے نیر جانبدارانہ ہے جبکہ میرا خیال تھا کہ وہ مجھے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی رائے غیر جانبدارانہ ہے جبکہ میرا خیال تھا کہ وہ مجھے تھے۔ انہا پیندوں سے بیزار تھے خواہ وہ کسی کمپ کے ہوں۔

محرا كبربابرايدووكيك ادب كا اچهاذوق ركھتے تھے۔"جديدادب"كے لئے انہول نے

## چنداد بیول کے تاثرات

ولا یتی زبانوں میں ایسے بیچ اپنے انداز میں بہت ملتے ہیں کیکن اردو میں''میری محبتیں''اپیٰ نوعیت کی واحد کتاب ہے۔ اسلام

#### .......

حیدرقریثی کا ذہن زرخیز ہےاورمنہ کھٹی میٹھی ہاتوں سےلبریز۔حیدرقریثی چونکہ پورامنہ کھول کرجی جان سے بات کرتا ہے اس کئے اس کی تحریر برجستہ اور غیرمبھم ہوتی ہے اور قاری اس میں شامل ہو کرمحسوں کرنے لگتا ہے کہ اس کے خاکے میں ممدوح اس کی جان پیجان والوں میں سے ہے اور یوں وہ مطالعہ کو بے تامل اپنی مرضی اورخوا ہش سے گھٹاتے بڑھاتے گویا اس کے بارے میں بڑھ نہیں رہا ہوتا بلکہ اینے معمول کے دوران اس سے عین مین مل کر اینے نتائج اخذ کر رہا ہوتا ہے۔حیدر قریشی کی اس خوبی نے اس کے خاکوں کو واقعی بہت جاندار اور قابل مطالعہ بنا دیا ہے۔حیدرقریشی کی اس کتاب کے بیس خاکے دوحصوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ پہلے دس کے لئے تو وہ اپنے گھر کی چارد بواری میں ہی تا کا کیا ہے اور باقی دس کے لئے گھرسے باہرنکل آیا ہے۔اوّل خویش،بعد درویش۔۔۔۔۔۔گھر والوں کے تو کلوز اب تیار ہو گئے ہیں اور درویشوں کے پروفائل،اور ہردو پر سےنظر ہٹانے کو جی نہیں جا ہتا۔آج کے مشینی دور کی مصروفیت میں سچ مچے کی ملا قاتوں کی گنجائش خطرناک حد تک سکر تی جارہی ہے۔ان حالات میں یہ بھی غنیمت ہے کہ اوروں کے خاکے بڑھ بڑھ کرہی ہماری ان سے ملنے کی جاہ پوری ہوتی رہے۔ پول نہیں تو بونہی سہی،جیسے بھی انسان اپنے آپ کو''انسانیا'' لے۔ مجھے یقین ہے کہ حیدر قریشی کی محبتوں کی بیہ کتاب بہت دلچیں سے پڑھی جائے گی! جوگندر یال (دہلی)

#### .....

''میری محبتیں''کے ابتدائی پانچ چھ مضامین میں نے پوری طرح پڑھے'بقیہ کو سرسری دیکھا۔دوسرے حصد میں پہلے چارخاکے نیز آخری مضمون پرانے ادبی دوست پڑھا۔خوب کھتے

متعدد اشتہارات کے حصول میں مدددی، خانیور کے کامیاب وکلاء میں شارہوتے تھے۔ کھلی ڈلی گفتگوکرتے۔ ترقی پیندوں میں صرف فیض احمد فیض اور ظہور نظر کو پیند کرتے تھے۔ ادب اور سیاست کے ساتھ فلفے میں بھی دلچہی رکھتے تھے۔ ہیگل کی جدلیات اور مغربی فلسفہ وجو دیت سے میری پہلی شناسائی اکبر بابر کے ذریعے ہوئی۔ اکبر بابر کے مزاج میں اکبر بادشاہ کا جلال اور شہنشاہ بابر کا جمال دونوں شامل تھے اسی لئے کسی اور کے جلال وجمال کو اہمیت ہی نہیں دیتے تھے۔

خانپور میں شعری ذوق رکھنے والے چندنو جوانوں نے تک بندشاعروں کی حوصلہ شکنی کے لئے ایک''انجمن انسدادشعراء'' قائم کی۔اس کارِ خیر میں شیخ فیاض الدین،سلطان خاں،ربنواز قريثي اورخواجه ادريس پيش پيش تھے۔ان كا طريقه واردات بڑا دلچيپ ہوتا تھا۔كسى شاعركو بلاكر اچھی طرح کھلاتے بلاتے، پھر دروازے بند کر کے شاعر کا کلام سننے پر تل جاتے۔ کلام سن کر شاعرکوزچ کردیتے۔ ٹمی پہلے شاعری بھی کرتا تھااسی انجمن نے اسے شاعری سے تائب کرایا۔ اچھ شعریراچھی داداور برے شعریر بری داد دیتے کسی مشاعرے کاانہیں یہ چل جائے، بن بلائے جا پہنچتے اور مشاعرے کو جار جا ندلگا دیتے۔ میں خود تو اس تقریب میں شامل نہیں تھالیکن باوثوق ذرائع سے معلوم ہواتھا کہ بلد یہ خانپور کے ایک مشاعرے میں باہر سے کوئی پختون شاعر بھی آئے تھے۔انجمن انسداد شعراء کے اراکین کی ہوٹنگ کا جب انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیاتو انجمن کےصدرنے کھڑے ہوکر ہاتھ باندھ لئے کہ حضور!اب بس کریں۔شاعرصاحب پختون تھے،موصوف نے اسی وفت ریوالور نکال لیا۔ریوالور کے زوریر کلام سنایا اور بعد میں انجمن کےصدر کوشوٹ کرنے برتل گئے۔ بڑی مشکل سے،منت ساجت کر کےانہیں ٹھنڈا کیا گیااور پھر دونوں کی صلح کرائی گئی۔اس بدمزگی کے بعدا خجمن انسدا دشعراء کی سرگرمیاں ماندیرڈ گئیں۔بہرحال یه زنده دل لوگوں کی بے قاعدہ مگر دلچسپ المجمن تھی۔

 $^{\uparrow}$ 

الله خوشی کی بات ہے کہ یہ کتاب'' آئین سے انحراف' کے نام سے چھپ گئی ہے۔

ہیں، آپ نے اپنے بزرگوں کے محیرالعقو ل واقعات لکھے ہیں'ان سے میں متاثر ہوا۔ تمام مضامین بہت دلچیپ اوردکش ہیں۔ **ڈاکٹر گیان چند جین** (امریکہ)

......

حیدر قریش نے اپنی والدہ ، دادا ، والد ، بیوی ، بہن اور بچوں کو انسانی زاویے سے دیکھا اور ان کی صرف انسانی خوبیوں کا تذکرہ کیالیکن بیتذکرہ اتنا دلچسپ ہے کہ بیسب کر دار حقیقی معاشرے کی غیر معمولی شخصیات نظر آتی ہیں۔''برگد کا پیڑ''''اجلے دل والا''''زندگی کا تسلسل''''لیلی کی شیر معمولی شخصیات نظر آتی ہیں اور ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ زمانہ جن لوگوں کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کرر ہاہے وہ حقیقی معنوں میں عظیم سے ان کی عظمت اشتہاری نہیں تھی۔

ڈاکٹر انورسدید(لاہور)

.....

حیدر قریشی شاعر، افسانہ نگار اور انشائیہ نگار بھی ہیں اور ان کی یہ تینوں خصوصیات ان خاکوں میں جمع ہوگئی ہیں۔ ان میں جا بجا بہت سے چھوٹے چھوٹے خوبصورت اور خیال انگیز افسانے بھی مل جاتے ہیں۔۔ایک شاعر کی حیثیت سے انہوں نے کثرت سے شعروں کا موزوں اور برکل استعال کیا ہے اور ہرخاکے یا مضمون کے آغاز میں ان کا اپناایک شعر درج ہے۔۔ایک انشائیہ نگار کے طور پر ان کے خاکوں میں بہت سے انشائی ٹکڑے موجود ہیں۔ بلکہ یہ خاکے ان کے شوخ اور شگفتہ جملوں سے ہی دلچسپ بنے ہیں۔۔حیرر قریش نے خاکہ نگاری کے فن کو مض شوخی شگفتگی اور تعارف و تصرہ تک محدود نہیں رکھا۔ ان میں نہایت شجیدہ معاملات اور دانشورانہ کتے بھی بیدا کئے ہیں۔ ان سب خصوصیات کی روشنی میں میری محبیتیں''خاکوں کا ایک بہت ہی خوبصورت بیدا کئے ہیں۔ ان سب خصوصیات کی روشنی میں میری محبیتیں''خاکوں کا ایک بہت ہی خوبصورت اور خیال انگیز مجموعہ اور خاکہ نگاری کے فن میں ایک اہم اضافہ ہے۔ حمد مشل یا کہ (اسلام آباد)

......

معاصر اردو اوب کی بہت ہی شخصیات اپنی داخلیت زدگی کی وجہ سے اپنے عہد کے تجربہ کردہ انسانوں کے مسائل کوگرفت میں لانے سے قاصر رہی ہیں۔حیدر قریشی نے اپنی نثری اور شعری تخلیقات میں ذات اور ساج کے معاملات کو یکجا کرنے کے لئے جدید اسالیمی تنوع سے بھر پور کام

لیا ہے۔ان کا ادبی کام ہاس کڑھی میں ابال کی مثال نہیں ہے۔ حیدر قریثی نے جدیدار دونثر کوتازہ کاری کی ایک پُرتا ثیرلہر سے آشا کیا ہے۔ ڈاکٹر سعادت سعید (انقرہ، ترکی)

.....

آپ کی جیجی ہوئی''میری محبتیں'' مجھے ل گئی ہے۔ یقیناً یہ کتاب کا کمال ہے کہ اسے پڑھنا شروع کیا تو پڑھتا ہی گیا۔اوراس وقت تک کسی اور طرف توجہ دینے کا ہوش ہی ندر ہاجب تک کہ وہ ختم نہ ہوگئی۔آپ کی' جمبتیں'' پڑھی تو آپ کے قلم اور مشاہدہ کا قائل ہونا پڑا۔

محمود هاشمی (برمنگم،انگینڈ)

......

'میری محبتین' کئی مرتبہ پڑھ چکی ہوں اور اگر یہی حال رہا تو میں اس کی حافظ ضرور ہو جاؤں گی۔آپ کی تحریمیں بلاکی سادگی اور قاری کو باندھر کھنے کی طاقت ہے۔ درد کی پوشیدہ اہریں دل ود ماغ میں اندر تک اتر جاتی ہیں اور قاری اپنے کوقاری نہ جھ کر حیدر قریشی بن جاتا ہے، یہ آپ کی تحریر کا کمال ہے۔ گھریکا کمال ہے۔

.....

''میری محبتین' میری نظر میں اردوخا کہ نگاری میں ہی نہیں مجموعی اردوادب کی بھی ایک بڑی اہم کتاب ہے۔ اس کتاب کا پہلا حصداس لیے خاص اہمیت رکھتا ہے کہ اسے حیدرصاحب نے اس ایٹ اہل وا قارب کی نذر کیا ہے اور یہ بات اردوادب میں بہت ہی نادر ہے۔ انہوں نے اس حصے کا''اول خولیژ' نام رکھا اور ایسے خوبصورت خاکے نقش کیے جن میں خاکہ نگاری ، افسانہ نگاری ، سوائح نگاری ، اور نے قریب تر ہوتا ہے۔ ان فاکوں میں اوب مصوری سے قریب تر ہوتا ہے کہ ہم ان خاکوں رپورٹریٹس کو بڑھ کر ایسامحسوس خاکوں میں اوب مصوری سے قریب تر ہوتا ہے کہ ہم ان خاکوں رپورٹریٹس کو بڑھ کر ایسامحسوس کرنے لگتے ہیں کہ ان کے رشتے داروں کی ایسی صاف صاف تصویرین دیکھر ہے ہیں جن کے فتت ایک خاص اور معتبر زاویۂ نگاہ نے جین ۔ بین طاہر ہوتا ہے کہ قریش صاحب نے جو ہر بھی سامنے آتے ہیں۔ یوں ظاہر ہوتا ہے کہ قریش صاحب نے ''اپنے اندر کی صاحب کے جو ہر بھی سامنے آتے ہیں۔ یوں ظاہر ہوتا ہے کہ قریش صاحب نے ''اپنے اندر کی آواز بڑے دھیان سے من کر' یہ خاکے تر اشے ہیں۔ اس لیے ہرخا کہ ایک معیاری پورٹریٹ کی

میری محبتیں

کوبے نقاب کیا ہے جن سے نئ نسل کے جیالے آشنانہیں ہیں۔

نياز احمد صوفي (لا بور)

.....

حیدر قریش سے غائبانہ تعارف اس دور میں ہوا جب' بالمشافہ' تعلق کسی بلائے ناگہانی کو دعوت دینے کا باعث بن سکتا تھا۔ بلاکوئی آئی ناگہانی بھی نہیں بلکہ کسی مارنے والے بیل کی طرح ' قابل دید' بھی تھی۔ اس تعارف میں حیدر قریش کی شخصیت کا غالب پہلواس کی' مومنا نہ شان' تھی۔ وہ والی مومنا نہ ثان جس کا خلاصہ ہے کہ: رزم حق وباطل ہوتو فولا دہمومن - بعدازاں متعدد معرکہ آرائیوں کے تذکر رے سننے اور پڑھنے کے بعد بید سن ظن مزید شکام ہوا۔ متعدد معرکہ آرائیوں کے تذکر رے سننے اور پڑھنے کے بعد بید سن ظن مزید شکام ہوا۔ مار دھاڑ سے بھر پوراس منظرنا ہے سے باطن میں چھے کی ' چھوٹے سے مومن بچ' کی آنکھوں میں تر اوت تو ضرور بیدا ہوتی لیکن دل کواس' ہنی ہاتھ' کے بیجھے موجود حلقہ ءیاراں میں برلیثم کی طرح نرم شخصیت کی موجود گی کا لیقین بھی رہا اور جبتو بھی۔ چند ماہ قبل جب' عمر لا حاصل کا حاصل' پڑھنے کا موقع ملا تو لطیف تر حسیات رکھنے والے اس منکسر المز ان اور رقیق القلب شخص سے پڑھنے کا موقع ملا تو لطیف دوآ تھ ہوگیا۔ آج مدرز ڈے کے حوالے سے حیدر قریش کی تحریر پڑھ کر ججھ ملا قات ہوئی تو لطف دوآ تھ ہوگیا۔ آج مدرز ڈے کے حوالے سے حیدر قریش کی تحریر پڑھ کر ججھ اپنی ماں یاد آگئی اور ایک ایک لفظ کے ساتھ جہاں حیدر قریش کی امی جی کونصور (ویژولائز) کر تار ہا اپنی ماں یاد آگئی اور ایک ایک ایک طول کے ساتھ جہاں حیدر قریش کی امی جی کونصور (ویژولائز) کر تار ہا وہیں اپنی امی جی کا چرہ آئکھوں کے سامنے لاکر اشکبار ہوتار ہا۔ ماؤں کے سانجھ امونے کا ایک سے

.....

خاکوں پر شمل آپ کی کتاب میری محبتیں مجھ لی۔ اس عنائت کے لئے آپ کا بہت بہت شکریہ! روشتی کی بشارت کے افسانے پڑھنے کے بعد آپ کے ساتھ جو تعارف ہوا تھا'اس کتاب کے مطالعہ کے بعد اس نے ایک اور منزل طے کرلی ہے۔ آپ سے شناسائی کی سمت'' میری محبتیں'' ایک دلگداز پھاٹک کی مانند ہے۔

سعید انجم (ناروے)

محمد اکام (ام یکہ)

.....

طرح دکھائی دیتا ہے۔دورانِ مطالعہ ہمیشہ مجھے ایبا لگتا ہے کہ وہ اپن قلم سے نہیں بلکہ اپ دل سے لکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں بھی دورانِ مطالعہ اس بات کا شدیدا حساس ہوتا ہے کہ ہم ان خاکول کے افراد کو پڑھنہیں رہے بلکہ ان سب سے ل رہے ہیں۔ ھانی السعید (مصر)

......

''میری محبیتی'' تو کمال کی کتاب ہے سیدھی، شجیدہ باتیں لکھتے ہوئے آپ جو ہاکا سامزاحیہ رنگ دے کر جملہ کممل کرتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے قہوہ پیتے پیتے الا پچکی کا کوئی دانہ دانت تلے آگر ذہن ودہن کوخوشبو سے معطر کرجائے۔ تونیم ریاض (دہلی)

......

آپ کی کتاب''میری محبتین' دیکھنی شروع کی ہے۔لگتا ہے آپ کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہے۔ کہہ سکتے ہیں اور کہنے کا یارا بھی ہے۔میرا دل چاہا کہ آپ کو بتا وَں کہ جو پڑھا ہے' پہند آ یا ۔ آپ نے بڑی مشکل با تیں بڑی آ سانی سے کھودی ہیں' آپ کواس کی داد ملے گی ۔۔۔بڑی بے ساختگی ہے، روانی ہے اور گندھی ہوئی خوشگواریت لا جواب ہے ۔۔۔آپ کی نثر میں شاعروں سے اچھی اور زیادہ شعریت ہے۔

......

زم اسلوب سے جھانکتی ہوئی تصویریں جاذب نظر ہی نہیں قابلِ تقلید بھی بن گئی ہیں۔خاکہ نگاری نہ ہی کارگہ شیشہ گری ہے اور نہ ہی فن بت تراشی یا مصوری اور فوٹو گرافی 'بلکہ بیتو ایک طرح کی کلونگ ہے۔آپ نے جن ہستیوں کی کلونگ کی ہے ان میں ہر ہستی اپنے مکمل وجود کے ساتھ اُبھر آئی ہے۔ یہی آپ کے اسلوب اور فن کی بڑی کا میابی ہے۔ اسلیم حنیف (انڈیا)

......

آپ کے خاکے ''میری محبتی'' ما شاء اللہ زبردست ہیں۔ بیہ نصرف آپ کی محبت کی غمازی کرتے ہیں بلکہ اس ثقافتی لیس منظر اور روایات کو اجا گر کرتے ہیں جن میں آپ کی تربیت اور دہنی نشو ونما ہوئی ہے۔ آپ کے دیکھنے پر کھنے کے انداز کا اچھوتا بن اور یوں ایک مخصوص زاویے سے زندگی کرنے کی دعوت' ان خاکوں کا نمایاں پہلو ہیں۔ اپنی خوشگو ارتح بروں سے آپ نے ایسی قدروں

مفہوم بھی تو ہے۔